روجوده سائی کش مسلمان اورم اسلامی ہندگی گذشته ارسنے اور موجودہ ببرزجهان القرآن



#### فيتج الله الكخف التحجيم

#### مقمار

آئمصیں بندکرے جینا ایک شخص کے گئے جتنا دہلک ہوسکتا ہے، اکسن سے بہت زیادہ مہلک ایک قوم کے گئے ہوتا ہے ، آپ کھلے میدان میں بھی بند اسمحصوں کے باتھ جل کر محصور سے محفوظ نہیں رہ سکتے ہیں سرک پرجہاں آمدور فت کا ہجوم ہو۔ اور رہ نور دوں کے درمیان شمک فن ہو رہی ہو۔ اگر آپ آئم صیں بندکر کے جاملیں گے تو بقینا آپ کو کسی مہلک حادثہ سے دو جار ہونا بیٹے گا۔ ایسی ہی حالت ایک قوم کی بھی ہم جو لیجئے ہم ولی حالات میں حبکہ دفتا میں کوئی غیر معمد لی مہنگامہ نہ ہو۔ اس کیلئے آئموییں سے جبمانی نہیں عقل ولومیرت کی انتہاب وربیش ہو، حقب تندل مصن نفضان اور صدن کا موجب ہوتا ہے، مگر حب کوئی انقلاب دربیش ہو، حقب تندل کے میں بند کر سے جبانا کی مصن نفضان اور صدن کا موجب ہوتا ہے، مگر حب کوئی انقلاب دربیش ہو، حقب تندل کا موجب نزنہ کی ومون کا فیصلہ دیمین ہو۔ ایسے وقت میں اگر وہ آنکھیں بند کرنے جلے گی تواسے نباہی اور ہاکت سے دو حیار ہونا پڑے گا ۔ ا



میں محرم سے رحب ساتھ بھی کک شائع ہوئے ہیں۔ میں بنے ان میں اسلامی ہند كى گذشته ادىغ اور موجروه حالت بىمى اىك موسى يا اىك سياسى آوى كى چىنىت سے نہیں بلکہ ایک مسلمان کی جینیت سے نظر والی ہے ، اس کے بہت ممکن ہے کہ اکیب خانص تاریخی، اسسیاسی، اِمعاشی نظربہ کھنے والے آومی کومیرہے بیان سے اختلات ہو، میکن میں بیرکمان نہیں کر اکہ مجشمض مبری طرح ایک مسلمان کی نعاہے و بھے گا اسے مبرے بیان سے اختلاف ہوگا۔ اسی طرح میں نے ہندوستان سے موجر ده حالات اوران کی کار فرما نوتوں کا جنسجز برکیا ہے اس میں بھی سیریمیش نظر اسلامی معیات خنبن ہے ، اور ان حالات میں مسلمانوں کے اصل تومی مسائل کو محصے اوران کاحل لائن کرنے کی جوکوشعین کی نے کی ہے وہ بھی ایک مسلمان کی حیثیت سے کی ہے۔ درخیفت اس تمام سجٹ میں میرے مفاطب صرفح ہی لوگ ہیں جراول بھی مسلمان ہیں ،آخہ تھی مسلمان ہیں ،اورمسلمان کے سوانجینیں ہیں ۔ اِنی ہے وہ لوگ جو سوف " ہندوستانی" ہیں ، یا پہلے" ہندوستانی " اور میر سب تحجید بین ، نوان سے مجھے کوئی سرو کار مبی نہیں ۔ وہ ایک جہانے مسافر ہیں ا اور میں دوسرے جہاز کا مسافر ہوں - ان کی منزل مفسور دوسری ہے اورمیری منول مقصود دوسری - ان کوصرف منعوستانی مونے کی جینیت سے سیاسی آزادی اورمعاشی استقلال درکارے ، عام اس سے کہمسلمان رہیں ! نہرہیں - اور مجھے مہ آزاوی در کارہے حس کے ذریعہ سے میں اپنی ندوال پزیر اسلامی طافت کوسنعمال وں ، ابنی نندگی کے مسائل کومسلمان ہونے کی حیثیت سے مل کروں اور مبندوستان مِيں مسلم قوم كو كبير<u>ے ايك</u> خودمنا رفوم وكھيبوں - ان سے لئے ہندوستان كاسياسى و

سے روک ر إكرمبدان ميں محيد سے زبارہ علم اور تجربه اور فوت واثر ركھنے والے موجود ہیں ، وہ تھجی نہ تھجی حالات کی اصل خوابی کو عسوس کریں گے ، اور ان کو رفع کمنے کے لئے منحد بوكروه تدبين اختياركه بركي حجومسلمان بونے كى حينتيت سے ان كو اختيار كرنى جاسئیں لکن ون یہ ون گذرتے جلے گئے ،اور بدامبدریزانی ، بہاں کک کروہ وفت آگیا جربندورتانی مسلمان کے لئے قسمت سے نیصلہ کا آحت میں وقت ہے۔ دل کی أنكسون فيصاف دكيولياكراب أكراس فرم في كوئي غلط قدم أتحا بإنوسيرهي الماكت ك كري مع كى طرف حائد كى ، اوراس كى مائد حتى ول بى نهين ، حتى مرفى مى ي وتعجها كرجن كى تدبيروند تركريواس فوم كمستقبل كانتحصار ب وه اب تعبى حالات كواس فراریت کے ساتھ جمعنے کی کوشیش نہیں کر رہے ہیں جسے" فراست مومن "کہا گباہے، اور اسی کوناہی کی بنابر ایسے نازک وفت میں مسلما نفس کو ان مختلف راسنوں كى طرف جال كے حاليہ بيں جن ميں سے كوئى بھى منزل نمات كى طرف نہيں مب نا ، اس مطع بدلینی که صمیرنے آواز دی کہ بروقت خاموش میٹینے کا نہیں ہے ،اب دین وملت کی سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ سلمانوں کو ، ان کے عوام اور خاص علماء اور زعمار ، سب كوان حقيقى خطات كى طرف نوج ولانى مباسے جيردمسلم نوم" مونے کی جننیت سے میں دربیش ہیں ، اور اس سے ساتھ انہیں بیعبی باو والایا ا ما اے کہ ننہا رے لئے ہوابیت کا اصلی سرح بننہ خلاکی کتاب اور اس سے رسول کی سیر پاک میں ہے، جسے حجور کر محض اپنی فکروتد بیر مراعتما دکر لینا لاکت کا بین خیمہ "ابت ہوگا ٭

السمحموعة مبي صرف وه معنامين درج كئے مباسب ببي مود "نرحمان الفرآن"

اس مِلّت کی حفاظت اورسربلیندی ہے جہم میں سے ہرایک کو بحیسال عوہنہ ہے۔ کس مقصدكومين نظر ككري تخض كهيدكه راجاس كابات كوكطله ول كرساته سنف البررى طرح سُنظ ، تھنڈے ول سے اس برغور سینے ، اور یہ نومن نہ کد سیمنے کہ جرط لقیہ آپ نے اختیا اکیا ہے وہ وجی کے ذرابیہ سے نازل باؤاہے ،اس سے اس سے خالات جر بھی کہا جائے وہ بہرمال آلل ہی ہونا جاہئے۔ وہ غریب آپ سے لئے نے لئے نہیں اکھا ہے ملکہ فور وفکر کی وعوت مینے سے الے اُکھاہے۔ وہ مباہا ہے کہ آب قدم اُکھانے سے پہلے اپنی منزل مقصود متعبن کہ یں، اوراس منزل كيطرن حانے سے لئےوہ ماسندمعلوم كريں جويفنياً صحيح بهر،حس كي صحت اتنى ہى فقيني بهر حتنی ہوایت ربانی صحت بفینی ہے یس آب جربا<u>ئے تی بن کراس سے معروص</u>ات کامطالعہ کمیں اور دوران مطالعہ میں صواب کوخطا سے ممیز کرنے چلے جائیں ۔ بحر محبوصواب نظر آئے اسے فبول كريس اورحس جيزيس خلاإيئر اس كمتعلق واضح طور ربيتا وبركدا سيكس بنابياب خطاسمحت ہیں۔آیا وہ کتاب اللہ کے خلاف ہے وسنت رسول اللہ کے خلاف ہے وعفل کے خلا ہے ؟ پاکسی اورالیی چیز کے خلاف ہے جرتمیز عی و باطل کی معیار ہو ؟ اس نومنیج سے راقم كويهي ابنے خيالات برنظر ان كرنے كامونع ملے كا در نبك نيتى كے سائند مباحثه كر كے بهرب ایک صبح نتیجہ پہنچ سکیں گے۔ اِاگر اختلاف باتی تعبی را ترکم از کم غلط فہمیاں باتی نہ رمیں گی 4 اس مقدمہ کوختم کہنے سے پہلے ایک بات اور عرض کر دینا جاست ہول . دد ترحمان القرَّان " میں اب تک میں نے جو مجید لکھا ہے اور آئٹ وہ حرمجیہ لکصوں گا اس میں میرامقصد مسلما نوں کے کسی گروہ کی حمایت کمذا اورکسی دوسر گروہ کو مہورسلمین کے سامنے خطاکار کھیرانا نہیں ہے ۔ اس لئے تمام ناظرین سے میری استدعاہے کہ وہ ان مضامین کو رفیصتے وقت اپنے فرہن کو بار فی فیلنگ اور

معان استقلال سبائے خرد ایک مقصدہ - اور مبرے لئے وہ صولِ مقصد کا ایک فرلیم
ہے جراگر حصولِ مقصد میں مددگار نہ ہو تو مجھے بجائے خداس زربیہ سے کو ٹی رکیبی ہیں بیں
مبرے اور ان کے ورمیان مقصدی اختلاف ہے ، اس لئے ان سے بحث کر نا تو میرے نزدیک محض نصیع وقت ہے ۔ البتہ جولوگ اس مقصد میں محب سے تفق ہیں ۔ ان کو میں وعوت دیتا
ہمر ک کہ وہ ان تمام مضامین کوغور سے ملاحظہ فرط ئیں ، جو کچھے حق پائیں اسے قبول کریں ، اورش چیز میں غلطی پائیں اس کا غلط ہونا ولیل و جت سے نابت کرویں تاکہ میں کھی لینے خیالات بھیز میں غلطی پائیں اس کا غلط ہونا ولیل و جت سے نابت کرویں تاکہ میں کھی لینے خیالات

# فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### الني والأم المورم المان بندوستان مين نيزي كرماض أكب نيانقلاب آرا هي جرملماظ اپنے انزات اور

اینے نتائج کے عصرافر کے انقلاب سے بھی زبادہ شدید ہوگا بھیراس سے بہن نیادہ بمسير بيانربراكب دوسرے انقلاب كاسامان تمام دنيا ميں مور إسے واور بہت مكن ہے کہ بیروسیع ترانقلاب ہندوستان برانرانداز موکر بہاں کے متوقع انقلاب کا رخ احبانک سیجروے، اور اس کو ہماری نوفات سے بہت زارہ بُرخطرب کر محصور وے ، جولوگ خس و مناشاک کی طرح ہر رُور پہنے سے لئے تنار بیں اور جن کو خدانے اتنی تم بی بنیں دی ہے کہ اپنے لئے زندگی کا کوئی راستہ معین کرسکیں ، ان کا ذکر توقط ف فضول ہے۔ انہیں غفلت میں بڑارہنے دیئے، زمانہ کاسیلاب جس سرخ بہری ہے گا وہ آب سے آپ اسی لدخ بربر جائیں مے ۔ اسی طرح اُن لوگوں سے بھی نطع نظر سے ج آنے والی انقلابی قونوں بہمجد لرجد کر ائیان لائے بیں اور بالارادہ اسی رخ برجانا جاست بیں حب بدنمانہ کاطوفانی در با جار إ جے ۔ اب صوت وہ لوگ رہ حانے بیں جومسلمان بیں،مسلمان رسنا جاہتے ہیں،مسلمان مزاجاہتے ہیں، اور یہ نمنار کھتے ہیں کہ بدستان میں اسلامی نہذریب زندہ رہے ، اور ہماری آبندہ نسلیس مخترع کی سلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی راہ راست برقائم رہیں ۔ ان لوگوں کے لئے بروقت رُوارُوی سے گذاریہنے كانهيں ، بلكه كمرى سونى اورغايت ورج كے غورو فكركا ہے ۔ وہ أكراس نازك وفت

جو حصنرات المقرآن عبی ال معنا بین کا مطالعہ فرا بیک بین ان سعین عرض کروں گا کہ اس محبوعہ کو بجرا کیف مربیرا ول سے آخہ تک ملاحظہ فرا بیس، اس لئے کہ نظرا نی کے لجد اب اس میں بہت سے مباحث کا اصفافہ کر دیا گیا ہے جن کی طرف نشو بدا ول کے موقع بید زمن منتقل نہ ہُوا تھا۔ نیز قریب قریب ان نمام اعترامنات کو فع طوط کیا گیا ہے جو ان مصاب نے اخبارات میں اور نجی خطوط میں کئے ہیں ،

البرالاعلى ايديير ترحمان القرآن

۲*۹ رمعن*ان المبارک م<del>ت</del>ق حجہ

منصل بعد کی فرلوں میں اسلامی سیلاب کی حولہ ہیں ہن رویستان کے بہنچیں وہ زیاجہ خس وخاشاك اوركثافتيس كے كمائيں ، اس كے كه اس زماند ميں مندوستان وارالاسلام كى آخرى سرحدول بېرتفااوروه سب لوگ جواسلام كے مركزى اقتدار يااصولى عقيده ومسلک کے نمان بغاوت کرتے تھے عمد ما تھاگ تھاگ کہ اسی طرف آجاتے تھے۔ چنانجېرىندەدەد كالمصبادا شەادىرى دىندوساحلى علاقدن مىس جۇ گەرسيان آج كى یانی حانی ہیں وہ اُسی زمانہ کی اوگار ہیں ۔ اس کے بعد تھیٹی صدی ہجری میں حب اصل وصارے نے ہندوستان کی طرف رخ کیا تو وہ خوتھی کثافتوں سے بہت مجمد آلودہ موجکاتھا۔ امرا، میں روح جہادا ورعلمار میں روح احتہا د سرد ہو کی تھی ۔ ہما ہے سکمراں زبادہ نروہ لوگ شخصے جن کو خداج اور توسیع مملکت کی فکریننی ۔ اور سہار سے مدہبی میشیوائد المبی اکثریت ان حصرات کی تنفی جن کی نامگی کامفضد حکومت کے مناصب حاصل كرنااور بتزميت بيراپنے مذربهي افتدا كى حفاظت كيـنامخفا - يېپي و حبه بے کدندیہاں میرے معنوں میں مھی اسلامی حکومت فائم ہدائی، نہ حکومت نے بیری طرح وہ ذائفن انجام دئیے جو ننرعاً اس برما مُد ہونے تنصے ، نداسلامی علوم کی تعلیم کاکوئی صحيح نظام وائم بهُوا ، نداشاعت اسلام كى كو ئى خاص كوت من كى ، نداسلامى تونيب کی نہرو سے اور اس کے حدود کی نگر ہداشت جیسی ہونی جا ہئے واسی ہوسکی - علماء اورصوفیارک ایک مخضر کروه نے بلاشیر نہایت زرین خدمات انجام دیں اور انہی کی برکت ہے کہ آج سندوستان کے مسلمانوں میں تعبید علم دین اور تعبیدا تباع شرایت الاجانائ - ملین ایک فلیل گروہ ایسی حالت میں کیا کرسکتا تھا حب کہ قوم کے عوام حابل ،اوران کے سرواراینے فرائفن سے غافل ہول ،

بدانجام بینی ہے اگر کام کے وفت کو خفلت میں کھو دیا گیا۔ انقلاب کامل تنوع موجکا ہے۔ اس کے اللہ کامل تنوع موجکا ہے۔ اس کے آثار نمایاں ہو جبکے ہیں ، اور اب فکر وعمل کے لئے بہت ہی مضورًا وفت بانی ہے ،

ہندورتان ہیں اسلام کی گذشت اینے برایط

اسلامی مندکی اریخ برجولوگ نظر کھتے ہیں اُن سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ اس ملک میں اسلامی نہذیب کی بنیا دانندا ہی سے کر در ہے۔ صدر اول میں اور اس سے

مثال توننائد ونبا کی کسی حکمران قرم میں نہ مل سکے گی ۔ فلا ہر ہے کہ حب قدم کی تعلیم اور سب باست دولنس اپنی قومی تہذیب کی حفاظمت سے وشکشن موصائیں اس کو زوال سے کوئی قرب نہیں ہجائسکتی +

#### انتطاط كاآغازا وراسس كےابتدائی آثار

گبادهویں صدی ہجری میں انحطاط اپنی آخری حدوں بر پہنچ پچکا تھنا مگہ عالمگیر کی طاقتور ننخصیبت اس کورو کے ہوئے تھی ۔ بارھویں صدی کی انبدا میں ۔ حب تعامرالی کا پہ آخری محافظ کرنیا سے رخصت ہوا تووہ تمام کمزوریاں کیا یک نمودار ہوگئیں جر اندرسى اندرصدلون سے بدورش پارسى تقيب تعليم وتربيت كى خرابى اور تعدمى اخلان کے امنمولال اور نظام اجتماعی سے اختلال کا بہلا نتیجب باسی زوال کی صورت مين ظاهر بورًا مسلما لذن كى سياسى حمعيت كالنيرازه وفعته ورسم بريم موكّيا بومي اور اجتماعی مفادکانصور ان کے داعوں سے نکل گیا ۔ الفزادیت اور خدوس ضی لوري طرح ان برمسلط بهدگئی - ان میں ہزار در مزار خائن اور غدّار پیل بوسئے جن کا ا بمان کسی نکسی فیمت برخد بدا حاسکتا تھا، اور حدابینے ذاتی فائدہ کے لئے بیسے سے بڑے قومی مفاوکو بے کلف بیچ سکتے تھے۔ان میں لاکھوں بندگان شکم ببیدا ہوئے جن سے ہردیثمن اسلام تصوری سی رشوت باحقبرسی تنخواہ دیسے کراسلام او مسلمانوں کے خلاف برسم کی بدنرسے بہتر خدمت لے سکتا تھا۔ ان کے سواد اعظم سے فومی غیرت اور خود داری اس طرح مٹ گئی کد دلول بین اس کا نام ونشان نک بانی مزر إ- وه تمنول کی علامی به فخر کرنے لکے -عیروں کے بخشے ہوئے

اسلام کی عام سیست سے متا نئے ہو کہ مندوستان کے کہوڑوں آدمی مسلمان ہوئے مگراسلامی اصول بران کی تغلیم فررست کا کوئی انتظام نہ کیا گیا۔ نتیجہ یہ ہواکہ اس ملک کی اسلامی آبادی کا سوا داخلم ان تمام مشرکا نہ اور مبا بلانہ دیوم وعقائد میں گرفتار رہاجہ اسلام قبم ل کہ تے سے بہلے ان میں دائج منتھے بہ

جومسلمان بابرسے آئے سے ان کی حالت بھی ہنددسانی نومسلموں سے کھیدنایدہ بہتر نہ تھی ، ان پر عمیدیت بہلے ہی غالب ہو جکی تھی ۔ ففس پرسنی اورعین لیندی کا گہرا رنگ ان پر حربہ جہا تھا ۔ اسلامی تعلیم و تدبیب سے وہ خودلوری طرح بہرہ ور نہ تھے ۔ زیادہ تر دُنیا اُن کی مطلوب تھی ۔ خالص دینی جذبہ ان میں سے بہت کم، بہت ہی کم لوگوں میں تھا ، وہ بہاں آ کہ بہت مبلدی عام باشندوں میں گھل بل گئے ، مجمعان کو مثاثر کیا اور کھیدان سے مناثر ہوئے ۔ نتیجہ بر برا کا کہ دن اسلامیت کا میں اور سندیت کی ایک محجون مرکب بن کہ رہ گیا ۔ بہ عمیدیت اور سندیت کی ایک محجون مرکب بن کہ رہ گیا ۔ بہ

عام طور برج بطرز تعلیم بہاں رائیج موارہ اسی وصنگ کا کھاجے انگریزوں نے بعد میں اختیار کیا ۔ اس کا بنیا دی مقصد حکومت کی خدمات کے لئے لوگوں کو تبار کر الحقا قرآن اور حدیث کے علوم جن پر اسلامی تہذیب کی بنیا دفائم ہے یہاں کے نظام تعلیمی میں بہت ہی کم بار باسکے ،

طرز حکومت بھی قریب قریب اسی وُصنگ کار احب کی نقلبدلجد میں انگریزوں نے کی ، ملکہ اپنی نفر می ننهذیب کی حفاظت اور ترویج اور اس کے حدود کی نگہداشت کا جتنا خیال انگریزوں نے رکھا ۔ خصوصیت مسلمان محمرانوں نے مذرکھا ۔ خصوصیت کے ساتھ مغل فرانرواوُں نے اس باب بیں جس مہل انگاری سے کام لیا ہے اس کی

بلد حیوانی لیتی کی آخری حدول بر مینچ کراس میں بداحساس بھی اِفی نہیں رہاکہ میرے کئے کوئی چیزان چیزوں سے اعلیٰ اور ارفع بھی ہوسکنی ہے۔ سندوستان کامسلمان حب ابناسياسي افتدار كصور فانتفااس زمانه مين اس كى انسانيت بجيدانبيت غالب آجيكي تقى ، مگرانسانبیت باکل فنانہیں ہوئی تھی ، اس کئے وہ پیٹے اور بدن برانسانبیت کی کانقدر مناعوں كوفد بان توكر د المحقا ، مكر اس كوية احساس صرور تحفاكه يدمنا عبس كران قد ر بين اور سی ندسی طرح ان کی تھی حفاظت کرنی جاہئے ۔سکن حب وہ سیاسی آقتدار کھو دیکا توافلاس نے بیٹ اور بدن سے سوال کو ہزارگنا زبادہ اہم بنادیا، اور غلامی نے غیرت اور خود داری کے نمام احساسات کوشانانندوع کر دیا۔ نتیجہ بینواکداس کی انسانیت روز بروز ىبىت بىرنى جايگئى اور تىيوانىت كاانر بېيصتا اور چېصتا جېلاگيا - يېان ك كەاتھىي ايس مدی تھی بوری نہیں گذری ہے اور حال برہوگیا ہے کمسلمانوں کی انسل پہلی نسل سے زیادہ نفس بہت ، بندہ شکم اور آسائن بدن کی غلام بن کر اُٹھ رہی ہے ، سنگریس بيلے وہ مغری نعلیم كى طف يركه كر عے تھے كهم صرف ابنى جوانى صرور بات لدرى كرنے سے لئے اوص حارہ ہے ہيں ، اپنے دين واخلاق اور اپنی فومی تہذيب وتمدن كويم كصونانهين حبايعني . اور وانعه تحبي ببخاكه اس وفت تك ببرجيزي ان كي نگاه مي كاني اہمیت رکھتی تھیں ، سکن عیسا کہ ہم نے اور بہ عرمن کیا ، وہ نبیادی کمزور بال حبنهوں نے ان کھ حکومت کے منصب سے ہٹا یا،ان میں پہلے سے موجرو تنفیب ،اوروہ نٹی کمزور الباجمہ غلامی دافلاس کی حالت میں فطرةً بیام مرتی ہیں ، ان کے اندر نیزی سے پیدا ہور پھی ت ان دوان في كم ورايدل كي بروات ايك طوف دين واخلاق كي المميت اورقومي تهم ي نرین ویمدن کی فدروعزت روویبرو زان میں کم ہوتی جلی گئی بدرویدی طرف خدو فرصنی اور فیف آ

خطابات اور مناصب میں اُن کوع دت محسوس ہونے گئی ۔ وبن اور ملت کے نام پر حب کھی ان سے اپیل گئی وہ بخصوں سے کماکر والیں آئی ۔ اور حب کوئی حامی دین وملٹ افتار نومی کے گرفتے ہوئے تصرکو سنجھان کے لئے اُٹھا ، اس کا سرخد د اس کی اپنی قوم کے مہاوروں نے کاٹ کر ڈیمنوں کے سامنے بین کر دیا ۔ اس کی اپنی قوم کے مہاوروں نے کاٹ کر ڈیمنوں کے سامنے بین کر دیا ۔ اس طرح ڈیٹے صعدی کے اندر اسلام کا سیاسی افتاد مہدوستان کی سرزمین میں بیخ و بن سے اکھا ڈکر بھی یک دیا گیا ، اور سیاسی افتاد رشتے ہی بی قوم ، افال س ، غلامی ، جہالت اور بداخلافی میں مبتالا ہوگئی ۔

#### انگریزی حکومت سے دوران میں مسلمانان ہند کی حالت

اوران بررن کے دروازے بندکر دیئے مائیں ،چانچہ گذشتہ ڈیٹے دوسوسال کے اندراس پالیسی کے جزتائج ظاہر ہوئے ہیں وہ بہیں کہ ج قوم کھبی اس ملک کے خوافل اندراس پالیسی کے جزتائج ظاہر ہوئے ہیں وہ بہیں کہ حجہ بنت کے ذرائع سے ایک مالک بھی ، وہ اب روٹریوں کی مختلج ہو بچی ہے ۔ اس کو معبہ بنت کے ذرائع سے ایک ایک کر کے معروم کر دیا گیا ہے ، اور اب اس کی ، وہی صدی آبوی غیر سلم سمویہ واسکی ایک کر کے معروم کر دیا گیا ہے ، اور اس کے دیا ور اس کے دیا ور اس کے دیا ور اس کے دیا ور اس کے دیا و سی خدمت اسمجام دے دیا ہے جو سووخوار بہو می نامی کی میں مدالت اس کے دیا و بہو خدمت اسمجام دے دیا ہے جو سووخوار بہو میں نامی کے دیا اس کا ڈنڈا انجام و بیا ہے ۔

# مغربي عسيلهم كااثر

سیاسی اقدار سے محوم ہونے کے بعد مسلمانوں میں جاہ اور عرت کی معبوک پیا امری اور معاشی وسائل سے محوم ہونے کے بعد روئی کی معبوک ۔ ان دولوں چیزو بحصول کا دروازہ صرف ایک ہی رکھا گیا اور وہ مغربی تعلیم کا دروازہ صرف ایک ہی رکھا گیا اور وہ مغربی تعلیم کا دروازہ صرف ایک ہی رکھا گیا اور وہ مغربی تعلیم کا دروازہ صرف ایک ہی تعداد میں ادھر لیکھ ۔ و ہاں بانف غیب نے بہار کر کہا کہ آج روئی اور عرب مسلمان کے لئے نہیں ہے ۔ پیچیزی اگر جاہتے ہوتو نامسلان کے آئے نہیں ہے ۔ پیچیزی اگر جاہتے ہوتو نامسلان کی کہ آج روئی اور عرب دراؤاب بن کہ آؤ۔ اپنے دل کو، اپنے دماع کو، اپنے دین اور اخلان کو، اپنی تہذیب اور آواب کو، اپنے اصول جیات اور طرز معاشرت کو، اپنی غیرت اور خودواری کو تعمان کروئی انہوں تنہ دوئی کے چند کھلونے تم کو دئیے جائیں گے یا تہو تنہ روئی کے جند کھلونے تم کو دئیے جائیں گے یا تہو تنہ داموں بہت ہی تیمی چیز مل دہی ہے ۔ بیچیز اس نے خیال کیا کہ بہت ہی سنت واموں بہت ہی تیمی چیز مل دہی ہے ۔ بیچیز اس نے خیال کیا کہ بہت ہی سنت واموں بہت ہی تیمی چیز مل دہی ہے ۔ بیچیز اس نے خیال کیا کہ بہت ہی سنت واموں بہت ہی تیمی چیز مل دہی ہے ۔ بیچیز اس نے کہاڑ منانے کہ دیے چیزی جروئی اور خطاب ومنصب عبین بین بہا چیزوں

کے روزا فزوں غلبہ نے اُن کو ہراس شخص کی غلامی بہ آمادہ کر دیاجوان کو کمچید مال اور جاہ اور اینے ہم جنسوں میں کچید مربلندی عطا کر سکتا ہو خواہ ان چیزوں کے بدلہ میں وہ انسانبت کے جب گو ہربین بہا کو جائے ہیں ہے۔ تدبیری طرف الفراد بیت اور خود بربنی جو ڈبائی سو برس سے ان کی قومیت کو گھن کی طرح گی ہوئی ہے ، انتہائی حدکو پہنچ گئی ہیں جو ڈبائی سو برس سے ان کی قومیت ان بیں باقی نہیں رہی ، اور وہ نمام صفات ان سے ملک کہ جنماعی مل کو کو کہ افراد ابنے قومی مفاد کی حفاظت اور اپنے قومی مواد کی حمایت کے لئے جنمع ہوسکتے اور مشترک حدوج دکر سکتے ہیں ، ب

بہاں اتناموقع نہیں کہ اس دورے انقلاب سے تمام بہلوؤں کوتفییں کے ساتھ بیان کیاجا سے ، تاہم مختصراً اس کے جندنمایاں بہلوؤں کی طوف ہم انثارہ کریں گے ناکہ ہندوستان میں اسلام کی موجودہ بوزلین واضح طور برساسنے آجائے اور یہ اندازہ کیا مباسکے کہ اب جوتیب انقلاب سامنے آ رہا ہے ، وہ ان حالات میں مسلمانوں برکس طرح اندا نداز ہوگا ، و

## انگریزی حکوم ... - کی بالسبی

حب روزسے بدئن امپیرلیزم نے ہندوستان میں قدم رکھاہے، اسی روزسے اس کی بہتنقل پالیبی رہی ہے کہ مسلما اوں کا زور تورا حائے۔ اسی غرض کے لئے اسلامی ریاستوں کو مٹایا گیا اور اس نظام عدل و فالون کو بدلا گیا حرصد بوں سے بہاں فائم سخفا۔ اسی غرض کے لئے انتظام مملکت کے قریب فریب ہر شعبے میں ایسی تدبیری اختیار کی گئیں جن کا آل یہ مخاکہ مسلمانوں کو معامتی جینیت سے تباہ وہ باو کرد و باجائے

کے سینما مباناان کے نذریک نرصون مستمن ملکہ ایک مہذب انسان سے لوازم میات میں سے ہے اور جوشنص اس سے امتئاب کرتا ہے اس بہ حیرت کی مباتی ہے کہ بہ کس قدم کا تاریک خیال کا ہے جو مبیدیں صدی کی اس بہ کت عظی سے محروم رہنا میا ہا ہے ۔ ان میں اب وہ طبقہ سرعت سے بڑھ ریا ہے جرمذم ہب اور خلاسے اپنی بیزاری کو جیب بانے کی بھی عزورت نہیں ہم جستا ، اور صاف کہنے نگاہے کہیں اسلام سے کوئی تعلق نہیں \*

بہ چیزاب کک ہمادے مردوں میں تفی ، گمداب عور توں میں جھی ہے دہی ہے

ہوطیقے ہماری مورائی سے بین رواور مقتدا ہیں وہ اپنی عور توں کو کھینے کھینے کہ باہر

لا رہے ہیں ۔ ان کو سجی اسلام اور اس کی تہذیب سے بریگانداور مغربی تہذیب اور

اس کے طورط لفیفوں اور اس کے شخبلات سے آراستہ کی مبار ہاہے ، عورت بیں

انفعال اور تاثر کا مادہ فطری طور بر مردوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ جرداستہ مردوں نے

سنٹر رس میں ملے کیا ہے ، عورتیں اس کو ان سے بہت مبلدی ملے کریس کی اور ان

سنٹر رس میں جونسلیں پرورس با برائے ہیں گی ان میں شائداسلام کا نام سے باقی

درہے گا ہ

#### قومى أنتشار

خود عرضی ، الفرادیت اور نفس پرتئی کے غلبہ کا فطری نتیج بہ ہے کہ مسلمائد ں سے قومیت کا احساس مشتا مبار ہے ۔ اور ان کی اجتماعی طاقت ننا ہو دہی ہے پندرہ سال سے ان کے اندر اخت انتشار ہر ہاہے ۔ ان کی کوئی قومی پالیسی نہیں ،

17

کے معادمنے میں مائی مباری ہیں ، آخر ہیں کس کام کی - انہیں تو دمن رکھ کر بلیئے سے میار بسیے بھی نہیں مل سکتے ،

ملمان حب مغربی تعلیم کی طرف گئے توہی کمچہ سمجد کرنگئے۔ زبانوں سنے كرالسانيس كها - كروز بات اور تخيلات قرابيهي كيد تقد يهي وحرب كم دمين . 4 فی صدی لوگوں براس تعلیم سے وہی اندات ہوئے جرہم نے اوپر بیان کے بیں ۔ اسلامی تعلیم میں وہ نطعی کورسے ہیں ۔ ان میں مبنینز ایسے ہیں جو قرآن کو ناظر کھی نہیں بيُمه سكتے - اسلامي الربير كى كوئى جيزان كى نظور سے نہيں گذرتى . وه كھيد منہيں حانتے کہ اسلام کیاہے اورمسلمان کس کو کہتے ہیں اور اسلام اور ویراسلام میں کہا چیز ما ہرا لامتیازے ۔خواہن ان نفس کو اہنوں نے اپنامعبود بنا دیاہے ، اور پرمعبود انہیں اس مغربی تہذیب کی طرف لئے مار ا ہے حس نے نفس کی ہرخرا بہشس اور لذن نفش کی ہرالماب کولیوا کسنے کا ذہرہے رکھاہے ۔ وہ مسلمان ہونے بہتیں مکلہ ما مُدن ہونے پینے کہتے ہیں ۔ وہ اہل فرنگ کی ایک ایک اوا برمیان نثار کہتے ہیں المباس ميں، معاشرت ميں ، كمانے اور بينے ميں ، مبل حول اور بات جيت ميں ، متى كم اینے ناموں تک میں وہ ان کا ہوبہوجی بن مانا سیاستے ہیں۔ انہیں ہراس طریقیہ سے نفزت ہے جس کا حکم مذہب نے ان کو دیا ہے ، اور ہراس کام سے رفیت ہے حب کی طرف مغربی تہذریب انہیں کیاتی ہے۔ نماز پڑھنا ان کے ہاں معیوب ہے -اتنامعبوب كرم شخص نماز راسنا ہے اسے ان كى سورائى مى بنا إجانا ہے ا وراگر بنانے کی حرائت نہیں ہوتی ترکم انکم حقارت آمیز میرت کی نظرے و تحییا ما آ ہے کہ آخر پر کونسی خلون ہے جواب تک خدا کا نام لئے میا دہی ہے بخلاف کسس

ہے۔ لہذا اب وہ سمت قبلہ بدینے کی تیاریاں کر رہے۔ ان سحبوں کارخ والمرکل لاع سے بہ کرآن رکھون کی طرف میرنے لگاہے اور آج نہیں توکل سمبرکر رہے گا۔

# آنے والے انفت لاب کی نوعیت

بہے سلمانوں کی موجردہ لوزلین ۔اب دیکھئے کہ جرانقلاب آراہے وہ کس

اب تک ہندوستان کی حکومت ایک الیبی قوم کے التقد میں رہی ہے۔ جمہ اس ملک کی آبادی میں آئے میں نمک کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے آنوات توقع تھے جو اس کی آبادی ہے جو اور آپ نے دیکھ لئے۔ اب جو جماعت برسرات دار آب ہے وہ ملک کی آبادی کا سواد اعظم ہے۔ گذشتہ دُوعائی سورس میں مسلمانوں نے جرزنا یہ ضعصہ بات کی اس وا ما اعظم ہے۔ گذشتہ دُوعائی سورس میں مسلمانوں نے جرزنا یہ ضعصہ بات کی اس فوم کو حبد بیسب ندی ایک میں ان کو مین نظر رکھ کر اندازہ ہے کے کہ اس فوم کو حبد بیسب ندی ایک میں میں حبر بہ وتے کمتنی ویہ گے گی ہ

کو ٹی اسٹراعی ہدیئت نہیں ،کوئی ایک شخص نہیں حبران کالمیڈر مو ، کو ٹی ایک جاعث نہیں جوان کی نمائندہ ہو، کسی ہمری سے بڑی قومی مصیبت ہر بھی وہ مجمع نہیں مرسکت ا بک بن سری فرج ہے جراس کماری سے بیٹا ور تک بھیلی ہوئی ہے - ایک راور بسيس مين كو أي نظم نهين - ابك مجير بي حس مين كو الي الطرنهي - بر فرو آب ہی اپنالیڈر اور اپنا بیرو ہے ۔ احمنیں اور مجینیں ہزاروں میں ، مگر حال بہت کہ ایک ہی تمبن کے ارکان اسم برسر کار موجاتے ہیں اور علانبر ایک دوسے سے مقابلے براتے ہیں ۔ اول اول ان کو اپنی ائس **ملاقت ک**ا ظمنٹ متنا حرکیمی ان میں پائی جاتی تنمی ، مگر مسایہ فرموں نے وس سال کے اندران کو تبادیا کہ طافت کس چیز کا نام ہے۔ یرامیں میں لڑتے رہے اور وہ منظم ہوگئیں --- انہوں نے خود اپنے سرماروں میں سے ایک ایک کو معینج کرزمین برگرا دیا ،اور اُنعوں نے ابک،سردار کی اطاعت کرے اسے تمام ملک میں ہے تاج \_\_\_ کا بادشاہ بنا دیا ۔\_\_ یہ اپنی قولوں کو خوداین تخریب میں صنا الح کرتے رہے اور وہ حکومت سے پہم مقابلہ کرکے اینانور الے اتے دہے ۔ اِنہوں نے ملک کے تازہ انتخابات میں تعنی اعزاق کومما صنے رکھا اور مبسول یار رُیاں بن کر اسلیوں میں بہنے۔ اُنہوں نے اجتماعی اغزامن کومقدم سکھ کر تمام مك بين منضبط حبدو حبدكي اور ايكمستنكم ممعيت كي شكل مين حكومت سے الوالذان برقعند كرابا - ان نتائج كو دمكيد مندوستان كي مسلمانون بداب وبي الرمور إب جرابب باقامده فرج كود كبيركمنت شرانبوه به مُواكد است - ابك منظم مباعث كي كاميا بول سے وہ مرعدب بو كئے ہيں - وہ و كيد سے ہيں كر حكوست كا امتداراب بہت مبدی انگریسے انتقاب منتقل ہوکر اس نی مماعت کے انتھیں آنے والا

ائے جرمدا بند کی مباری ہے وہ کون سی صدا ہے ، وہی پیٹ اور دوئی ڈیل صداح بمین خود فرمن اور شکم پرست میدانات کو اپنی طرف کمینی دہی ہے اُن سے کہا مبار اِسے کہ تہذیب کیا بلا ہے ، اور تہاری تہذیب کی ضومیت میر یا جا می اور وٹے کے اور ہے ہی کیا ؟ اس میں آخرکون سی امہیت ہے ، اصلی موال توریث کا موال ہے ۔ اسی موال کو حل کرنے کے اور ہے ۔ اسی موال کو حل کرنے کے لئے اہمیت ہے ، اسی آخر دہریت اور کمیوندم کا ذہر بھی تضورًا سمورًا ہرفز لے کے ماستہ بین از جائے تو اس سے تصرائے کی کوئی وجہ نہیں ۔ جو قوم اسی ساتھ بریٹ میں اُز جائے تو اس سے تصرائے کی کوئی وجہ نہیں ۔ جو قوم اسی سے تی کوئی وجہ نہیں ۔ جو قوم اسی سے تی کوئی وجہ نہیں ۔ جو قوم اسی سے تی کوئی وجہ نہیں ۔ جو قوم اسی سے پہلے انہی نوالوں کے ماسئد الحاد اور ذریح بیت کا ذہر بھی آلو جی ہے ۔ اسی کے حلیٰ میں وہیں ہی چند اور چیندیاں کمیوں ہے شیت گئیں \*

## مديدانقلابي دوركي ابتدائي علاتين

اس فرعیت کا ہے وہ انقلاب جراب آ راہے ۔ مسلمانوں میں سے جولوگ اس انقلاب کے دامن سے وابستہ ہیں ان کی زندگیاں ہمارے سلمنے ہیں۔ ان کی صورتیں ، ان کے بباس ، ان کی اِت چیت ، ان کی چال فیعال ، ان سے ان کی صورتیں ، ان کے بباس ، ان کی اِت چیت ، ان کی چال فیعال ، ان سے ارداب واطوار ، ان کے خیالات سب کچھ ہمارے سلمنے اس مسلمان کا نموز پین کرین ہیں جو اِس آنے والے انقلاب میں پیلا ہوگا۔ ہم انھی سے و کیعد سے بی کرمروں کے سبمائے نثریمتیاں ہمارے اِس پیلا ہم نگی مردوں کے سبمائے شریمتیاں ہمارے اِن پیلا ہم نگی مردوں کے سبمائے وین فتوے وہ سے بی کہ ہوت کی مگر گانسی کی مگر گانسی کی مگر گانسی کی سے اور معین علمائے وین فتوے وہ سے بین کہ یہ تشید کی تعریف سے لیے رہی ہے اور معین علمائے وین فتوے وہ سے بین کہ یہ تشید کی تعریف سے لیے رہی ہے اور معین علمائے وین فتوے وہ سے بین کہ یہ تشید کی تعریف سے

وطن پرمت، اور اقتادی حیثیت سے کیوانٹ اور تہذیبی حیثیت سے مکمل فرگی ہے ۔ موال یہ ہے کہ اس وصنگ پرج قدمیت تیار ہورہی ہے اس سے مغلوب اور متاثر ہو کر ہندوستان کے مسلمان کننی مدت تک اپنی قدمی تہذیب کے باقی ماندہ آثار کو زندہ رکھ سکیس گے ؟

مسلمالن سے انتشار اور پانظمی کو د کھیدکر اب ان کے مستقل نو می وجر د کو مسليم كسف سعماف انكاركباجا راجه - جن لوگس كى عربي عوام كى رسمائى او افوام کی نمیش مشنداسی میں گذری ہیں ان سے بررازکب تک مجسبارہ سکتا تھا کا س قم كانتيرانهٔ قرميت بئرى مدكك كمصريكات، ده خصوصيات اس سے فنا بورى ہیں جوکسی جماعت کو ایک قوم بناتی ہیں اور اب اس کے افراد کسی دوسری قومیت میں منب ہونے کے لئے کانی مدیک مستعد ہو پکے ہیں ۔ ہی چیز ہے حب کی بنا پراب براسکیم بنائی مبارسی ہے کمسلما نوں کی جماع توں کوخطاب کرنے کے بجائے ان کے افراد کوخلاب کیا مباشے اور ان کو مبدامبرا اکائبوں کی شکل میں رفتہ رفتہ اپنی طرت کمینیا ملئے۔ یکس جیز کی تہیدہ بحب احس سخص کواٹ نے سموری سی بعبيرت سمجي عطاكي سب وه اس كوسم محض مين غلطي نهيس كريكت مسلمان أنكريزي اقتلاکے نیازمیں عب کیرکڑ کا اظہار کہتے رہے ہیں اس کوساسنے رکھ کر مؤر کیجئے۔ كميا التمبليون كينشستول اورآ ينده معاشي اورمسياسي فائدون كالاليج ان كے افراد كوفيج درفيج اس طوت كينج كرزك مبائ كارحب طوت الهين كعينيامارإب ؟ اور کیا یہ وہی سب مجدد کریں مے حر انگریزی اقت دار کی غلام میں کھیاہی ؟ مسلمانوں کی اصلی کر<sup>ور</sup>ی کو ٹاڑلیا گیاہیے۔ آپ نے مُناکہ انہیں کمین<u>ینے کے</u>

# مالات کامانزه اورآنده کے امکانات

پھیے مضمون ہیں ہم نے محض سربری طور پرسلمانوں کواس انقلاب سے
اگاہ کیا تختا ہو عنقرب ہندورتنان ہیں رونما ہونے والا ہے ،اور جس سے آثار
اب بوری طرح نمایاں ہو بچلے ہیں ۔۔۔۔ہمارااصل مقصد مسلمانوں کواکس
نے آئے والے انقلاب میں اپنے قومی تشخص اور ابنی قومی تہذیب کی حفاظت کے
لئے نیار کرنا ہے ۔ مگریہ مقصد اس وقت کک حاصل نہیں ہوسکتا جب نک کروہ
ابنی موجدہ نوزنش اور اس جدید انقلاب کی نوعیت کو انجبی طرح نہ مجھ لیس ، اور یہ
نہاں لیس کراس لوزنش میں اس نوعیت کا انقلاب ان کی قومیت اور ان کی قومی
تہذیب برکس طرح اثر انداز ہوگا اور اس کے نتائج کیا ہم ل سے ج

## مسلمانون كي چاربنيادي كمزورياب

سیمیلی صعبت بین ہم مسلمانوں کی موجردہ برزلین پر ایک سرس می تصرہ اسر چکے بین حس سے احبالا آپ نے اندازہ کر دیا ہوگا کہ اجتماعی حیثیت سے اس وقت مسلمانوں میں کس قسم کی کووریاں پائی جاتی ہیں ۔ نسکن آگے جرکھچے ہم کو کہنا ہے اس کو بیدی طرح سمھنے سے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ واضح طور بہان جاراہم آئی اس کو بیدی طرح سمھنے سے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ واضح طور بہان جاراہم آئی میں کم دور ایوں سے واقف ہو جائیں جو مسلمانوں کی قومی طانت کو گھن کی طرح کھاگئی ہیں کم دور ایوں سے واقف ہو جائیں جو مسلمانوں کی قومی طانت کو گھن کی طرح کھاگئی ہیں

خارج ہے۔ عرض وماغ اورول اور حبم مب اپنار بگ برل سے بیں اور کو لوا فق کمی تھا میر عالمی کی لعنت جو ان پرست رسال پہلے نائول ہوئی متی اب ایک وومری تنکل اختیار کر رہی ہے م

## انقلاب كي يزينت ارى

ونیامیں انقلاب کی رفتار بہت نیز ہے اور روز بروز تیز ہمدتی چی جا رہی ہے پہلے جو تغیرات صدیدں میں ہوتے تھے ، اب وہ برسوں میں ہورہے ہیں - پہلے انقلاب بیل گاڑیوں اور سُروں پر سفر کی کرتا تھا ، اب ریل اور تا راور اخبار اور ریڈیو پرحکت کرد ہے ۔ آج وہ حالت ہے کہ

كيب تحظه غافل بوره ام صدساله رامم دورشد

اگرہندوستان کے باہرکوئی اجائک واقعہ نہ کھی بیش آیا تب تھی اس متوقع انقلاب کے مدین میں کیجے نے اور اگر کوئی عالمگیر جنگ جیم مرکئی مجھندائے میں کی طرح دُنیا کے سرمہ لٹک رہی ہے توغالباً فیصلہ کا وقت اور کھی زایدہ قیب ایمائے گا ،

جانی ہے، توخواہ وہ کتنی ہی غیراسلامی ہو، یہ اس کی گرفت سے اپنے آپ کونہیں جا پہلے اور غیراسلامی جانے کے اوج دطوعاً وکر فاس کے آگے سپر وال ہی ویتے ہیں۔ اس بہہ مربیہ یہ دفام جماعت صدسے زبادہ صنعی ہوجیا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں اتنی قرت ہی نہیں رہی کہ وہ اپنے افراد کو صدود اسلامی کے باہر قدم رکھنے سے بازر کھ سکے ، یا اپنے وائد سے میں غیراسلامی خبالات اور طریقیوں کی اٹنا عت کوروک سکے ۔ افراد کو قالج میں رکھنا نو در کرنا رہماری سورائٹی تو اب افراد کے پیھیے جیل رہی ہے۔ بہلے چند میں افراد اسلامی قانون کے خلاف بوغادت کرتے ہیں۔ سورائٹی چند روز اس بہاک سے رکھتے وہی بوغادت ساری قوم میں جیلی جاتی ہے جہد کہتے وہی بوغادت ساری قوم میں جیلی جاتی ہے ج

#### دوسري كمزوري

انفرادیت اورلامرکزیت کی روز اندول ترنی نے مسلمانوں کے سیران قومیت کو پارہ پارہ کردیاہے، اور اجتماعی مل کی کوئی صلاحیت اب ان میں نہیں پائی ماتی ۔ شخصی اعزاص اور ذاتی مفاد کی بنیا د برجرباعت بی بنتی ہیں اور پھرخود غرصی کی جہان ہی سے کھاکر پائن پائن ہوجاتی ہیں ۔ کوئی بئری سے بئری قومی مصیبت سمبی آج مسلمانوں کے دنہاؤں پائن پائن ہوجاتی ہیں ۔ کوئی بئری سے بئری قومی مصیبت سمبی آج مسلمانوں کے دنہاؤں اور مخلصانہ و بے غرصانہ مل پر آمادہ نہیں کرسکتی تعریب خلافت کی ناکامی کے وجد سے مسلمان صیبت میں مسلمانوں پر تازل ہوئیں ہی خطرات ان کے سامنے آئے ، گھرکوئی ایک جیزی کی ان کو انشراک عمل کے گئے جمع نہ کوئی ۔ نازہ ترین واقعہ مسجد شہید تریخ کا ہے جب نے اس قوم کی کی وری کا لاز ابخل سے نادہ دیا وہ نہیں تھی کہ حب کوئی سے دیا وہ دیا ہوئی کہ حب کوئی اندر آئی زندگی تو صور باتی ہے کہ حب کوئی

اور در حقیقت اہنی کی وجہ سے برسوال بدائھی ہوا ہے کہ آنے والے انقلاب بی کی اسلامی خواہے کہ آنے والے انقلاب بی کی مسلمان اپنی اسلامی نهذیب کی حفاظت کرسکیں گے ؟ ورند اگر یہ کمزوریاں نہ ہوتیں توکسی مسلمان کے ومل غیس برسوال بدائی نہیں ہوسکتا تھا

#### بهلی اورائم ترین کمزوری

مسلمانوں کی سب سے بڑی کروری یہ ہے کدان کاسواد اعظم اپنی قومی تہذیب اوراس کی امنیازی خصوصیات سے ناوانف ہے حتی کہ اس میں اُن حدود کا شعور تک باقی نہیں رہا ہے جواسلام کوغیراسلام سے میزکرتی ہیں -اسلامی تعلیم،اسلامی ربیت اور مباعث کادسپلن تقریباً مفقود ہوجیا ہے۔ ان کے افراد منتظور بربر شم کے بیرونی اثرات فبول کر رہے ہیں اور جماعت اپنی کمروری کی بنار بیت دریج ان ا تمات کو اپنے اندرمبذب کرتی جلی صابی ہے ۔۔۔ ان کا قومی کیرکڑاب مواند کیرکڑ نہیں رہا، بلکدنانہ کیرکٹری کی کیا ہے صب کی نمایاں خصوصیّت تأثر اور انفعال ہے - مرطاقتوران کے خیالات کو بدل سکتا ہے ،ان کے عقائدکو سیمیرسکتاہے،ان کی فرمنیت کواپنے سانیم میں طرحال سکتاہے ،ان کی زندگی کواپنے رنگ میں رنگ سكنا ہے ،ان كے اصول حيات ميں اپنى منى كے مطابق مبيا ميا ہے تغيروتبدل كرسكتاب، اول تدوه اتناعلم بي نهيس ركف كريرامتياز كرسكين كرمسلمان مون كي حینیت سے ہمکس خیال اور کس عملی طریقے کو نبول کرسکتے ہیں اور کس کو تبول نہیں كريكة ووسران كى قومى تربيت اننى نافس بىكدان كاندركونى احدالى طافت ہی ہاتی نہیں رہی - حب کوئی چیز فرت کے ساتھ آتی اور گر دو مین میں جیل

جرمجه کرنامیالی ،اس کے لئے خودسلمانوں ہی کی مباعث سے ایک دونہیں ہزاروں اورلا کھول خائن اور فداران کول گئے ، جنہوں نے تقریبسے ، تھریہ سے ، ہتھا دربایک سے رحتی کہ موار اور بندون کے سے اپنے مذہب اور اپنی قرم کے مقالمہ میں ڈنمنوں كى خدرىت كى - يرناياك اوردىيل ترين وصف حبب بمارى افرادى موجردى ترحب طرح جد ہزارمیل دور کے رہنے والوں نے اس سے فائرہ اکھا یا،اسی طرح ہم سے ایک ولوار بیج رہنے والے عبی اس سے فائدہ المخاسکتے ہیں، اور اگر ہماری فائن المن كى كوئىرى دمعلوم بوتوسم صاف كهدي كرانبول نے اس سے فائدہ الحث تا تروع كرديا ہے - بدانى ماركم ميں حب سے سرو بازارى كے آثار تماياں ہوئے ہیں،نی مارکم میں ایمان کی خریدو فروخت کا بریار بھے رہے ۔۔ ہمارے کان خود اپنی توم کے لوگوں کی زبانوں سے حب کمیونزم کا برویگینڈا منتے ہیں،منعب ہندی فومیت میں جذب ہوجلنے کی وعدت سُننے ہیں اور یہ آوازیں سُننے ہیں کہ اسلامی کلیرونی مداگان کلیربی نہیں ہے، تو ہمارا ما نظریم کو یاد دلاتا ہے کرمیواسی نوعيت كي أوازي اس ونت تجي لمبند موني شروع جوني مخيس حبب سركار برطانيدكي غلامي كازرين سيندام است كلون مين يدراسها 4

## پوتھی کمزوری

ہماری قرم میں منافقین کی ایک بھری جماعت شائل ہے اور اس کی تعداد روز بروز رم میں ہے ۔ کبترت انتخاص ، تعلیم یا فتہ ، صاحب تلم ، صاحب زبان ، صاحب مال وزر ، صاحب اثر انتخاص ایسے ہیں جرول سے اسلام اور اسس کی مسیبت مین آتی ہے تو تئر پائٹھتے ہیں ، گر وہ اخلاقی اومان باتی نہیں کی ہدوات
یہ توی مفادی حفاظت کے لئے اجتماعی کوششن کر سکیں ۔ ان میں آتی تمیز نہیں کہ
صیح رہنا کا انتخاب کر سکیں ، ان میں اطا عن کا مادہ نہیں کرسی کور سہمات الیم کہنے
کے بعداس کی بات کو ما نیں اور اس کی ہوا بت برطیبی ۔ ان میں اتنا این ارنہیں کرکسی
بڑے مفصد کے لئے ابنے ذاتی مفاول بی ذاتی رائے ابنی آسائش ، اپنے مال اور پی

#### تيسري كمزوري

افلاس ، جہائت اور خلامی نے ہمارے افراد کو بے غیرت اور بندہ فنس بنا دیا
ہے۔ وہ روئی اور عوت کے مجد کے ہورہے ہیں۔ ان کاحال یہ ہمرگیا ہے کہ
جہاں کسی نے روئی کے چند محکے ، ورنام ونمود کے چند کھلونے بھینیکے ، یہ
مہاں کسی نے روئی کے چند محکے ہیں ، اور ان کے معاوضے میں اپنے بین وایما
اپنے مغیر والینی غیرت ورشرافت ، اپنی قرم و المت کے خلاف کوئی خدرت ہجا لانے
میں ان کو باک نہیں ہوتا مسلمان کا ایمان جو مبی سارے جہاں کی دولت نے
میمی زیادہ تیمی تھا ، آئی آئن سسستا ہوگیا ہے کہ ایک حقیری تنخواہ اسے خرید
میمی زیادہ تیمی تھا ، آئی آئن سسستا ہوگیا ہے کہ ایک حقیری تنخواہ اسے خرید
مورت کے قدموں پر وہ نٹار کیا جا سکتا ہے ، اک ذراسی شہرت وناموری علیا
کرکے اور دو مبار ہے کے نعرے لگا کہ اس کو خرید لیاجا سکتا ہے ۔ گذشتہ
گریے صوری سی کا تجربہ بنار ہا ہے کہ اسلام اور سلمانوں کے خلاف و شمنوں نے

میں ہوئی چٹانیں ہی کرسکتی ہیں ۔۔۔ لوسید وعمارتیں جو اپنی جڑ مجھور کرمحض نصناکے سکون وحمورد کی برولت کھری ہوں ،ان کاکسی انقلابی طوفان میں تھے راغیر کمکن ہے۔ اب جركوني صاحب بعبيرت انسان اس وفت مسلمانوں كى حالت بريكا و وُلك گا، وہ بیک نظر معلوم کر لے گاکہ ان کمزورلیل کے ساتھ یہ قوم ہرگزکسی انقلاب کامقا بلہ نہیں کر سکتی ۔اس کے لئے انقلابی دور میں اپنے قومی تشخص اور اپنی تدمی تہذیب کے خصالص كوربإ لے حانا اور ا پنے حقوق كو يا الى سے محفوظ ركھنا بہت ہى مشكل ہے اول نوره جہالت کی بنا ہروہ بہت سے اجنبی اثرات کو بے جانے بوصفے تبول كرا على ميرنان كركراس كوبهت سى اليي چيزون سے متاثر كروس كاجن كووه عانتی ہوگی کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف اور اسلامی نہذیب کے منافی ہیں ۔اس طرح ایک بڑی حد تک تو بلامقابلہ ہی شکست واقع ہوگی ۔اس کے بعد چیکھوڑے بہت احساسات باتی مدہ جائیں گے وہ اگر کسی شد بدھلے بہر سیار تھی ہوئے، اور اس قوم نے اپنے حقوق کی حفاظت کرنی تھی میا ہی ، فونہ کرسکے گی ، کیو کداپنی بنظمی اورانسناری برولت اس سے لئے کوئی متحدہ حدوجہد کرنامشکل ہوگا، اوراسی کے مروہ سے ہزاروں لا کھوں خائن، غدار اور منافق اس کے قرمی حفوق کو پامال کرنے کے لئے اُتھ کھوے ہوں گے +

حديدانقلابي فوتول برأي

مسلمانوں کی مالت کا جائزہ آپ ہے چکے ۔اب آئندہ انقلاب کے نتائے کامیح اندازہ کرنے سے بئے ان فوتوں کا بھی جائزہ لینا صوری ہے جو اس انقلابی تحریب

تعلیمات پریفین نہیں رکھنے ، مگر نفاق اور قطعی بھے ایمانی کی راہ سے مسلمانوں کی جماعت میں *نٹریک ہیں۔ یہ اسلام سے عقیدۃ اور عملاً نکل بیکے ہیں* ، مگراس سسے بارت کاصریح اعلان نہیں کہتے ، اس منے مسلمان ان کے ناموں سے دیوکہ کھاکہ انہیں اپنی قوم کا اُدمی مصفحہ ہیں ،ان سے تنادی بیاہ کرنے ہیں ،ان سے معاشت کے لغلقات رکھتے ہیں،اوران زہر یہے مانوروں کو اپنی جماعت میں میں کھیرکداوررہ ہے۔ زہر حیالنے کاموفع دے رہے ہیں ۔ نفاق کاخطرہ ہرزملنے ہیں مسلمانوں کے لئے ب سے بڑا خور را ہے۔ مگر اس نارک زمان میں توریہ مارے گئے بیام موت ہے۔ انکھیں کھول کر دیکھئے کہ بیرمنافقین کبیسا مہلک زہر ہماری قوم میں سیبلات یں ۔بداسلام کانداق اُڑاتے ہیں ،اس کی اساسی تعلیمات پر حملے کرتے ہیں ، مسلمانوں کو دہرین اور الحاد کی طرف وعوت دیتے ہیں ، ان میں بے دینی اور بے حیائی اور فالزن اسلامی کی خلات ورزی کو بزمری عملاً سچیبیلاتے ہیں ملکھلم کھلازبان وقلم سے اس کی نبلیغ کرنے ہیں ۔ ان کی تہذیب کومٹانے کی ہرکوشسش میں آپ دعمیس کے کریر و تنمنول سے جار قدم آگے ہیں ۔ ہروہ اسكىم جراسلام اور سلمانوں کی بیخ کنی سے لئے کہیں سے ٹکی ہو، اس کومسلمانوں کی جماعت میں نافذ كرنے كى خديرت يى ناياك كروه اينے ذر ايتاہے ، اور اسلامى قويت كااكم جن بونے کی وجہسے اس کو اینا کام کسنے کا خرب موقع مل مباتا ہے ، به مالت بعداس وقت ہماری قرم کی ، اور اس مالٹ میں یہ ایک بلسانقلاب کے سرے پر کھڑی سبے انقلاب کی فطرت ، سجرانی اور طوفانی فطرت ہوتی ہے ۔ وہ حب ا تاہے تو آندمی اورسیاب کی طرح آتاہے ۔ اس سے زور کامفا بار اگر محیر کرسکتی ہن توصیط

ائس نوم کامتیع بناد باہے حوانتہا ہسندی میں تمام فرنگی اقوام کو پیچھیے عیوٹر میکی سے ۔ وہ کچے مارہ پرست ہیں ۔ ان کی ٹھاہ میں اخلاق وروحانیت کی کوئی تمیت تہیں ان کو خلابرستی سے نفرت ہے۔ مذہب کو وہ شرو مساوکا ہم معنی سمجھنے میں - مذہبی اوراخلانی قدروں کو دہ برکاہ کے برابر بھی دنعت دینے سے لیے نیب نہیں -ان کو ہرائیبی فرمبیت اور ہرا میسے نومی امنیاز سے چرا ہے حب کی بنیا دمازہ بربوء وه زیاده سے زایده روا داری جرمذبب کے ساتھ بہت سکتے ہیں وه صرف ير كراس كوابني عبادت كابول اورايين ماسم مين جيني ديس -إتى رسى اجتماعي نندگی تواس میں مذہب اور مذہبیت کے ہرانر کو مٹیا ان کا نصب العین ہے اوران کے نزد کیاس الزکوم ائے بغیر دئی تہ تی مکن نہیں - ہندوم نانی قومبت كاجرنفتندان كے بین نظرے - اس میں مذہبی حماعتوں سے لئے كمدئى گنجائش نہیں ۔ وہ نمام امنیا زی *حدود کو قرر کر وطنیت کی بنیا دیر ایک ایسی ق*م بنانا جلبننے ہیں حب کی اجتماعی ندگی ایک ہی طرز برنعمر سد، اور وه طرز این اصول و فروع میں خالص مغربی ہور ؛

## كمزورلول كيرما تقدانقلابي تحركيين شركب ونبكة تأمج

جوئیراس جماعت کے مقاصد میں سیاسی آذادی کا مقد دسب سے مقدم ہے اور وہی اس ونت حالات کے لیاظ سے نمایاں ہور اسے ، اس لئے مسلمان لی کے ادادی بہت حالات کے لیاظ سے نمایاں ہور اس میں کدئی شک بنیں کرائگرینہ اُڈادی بہت دطیقے اس کی طرف کھنچ رہے ہیں ۔ اس میں کدئی شک بنیں کرائگرینہ کی غلامی ہندوستان کے تمام باشندوں سے لئے ایک مشترک مصیبت ہے۔

میں کام کررہی ہیں +

بندورتان كى مديدوطنى مركت ورامل نتيبهد اس تعمادم كاجرا ممريزى اقتلارا ورہندوستان کے درمیان گذشتہ مُریرُدہ سومیال سے محدر اِ ہے۔ یہ نقسا وم مصن سیاسی نہیں ہے ملکہ لکری اور عمرانی تھبی ہے ، اور بیعبیب بات ہے کہ تكرى وعمراني تصادم كالبونتيم بهواب ووسياسي تصادم كي نتيج بسي بالكل بمكس ہے۔ اگرینی سیاست کے جررواستبداواورمعاشی لوٹ نے تومندوستان کے باشندوں کو آزادی کاسبق دیا اور ان میں برجذبہ بیدائیا کہ بندِ غلامی کو تور کر تبجدینک دیں بنکن انگریزی علوم وفنون اور انگریزی تهذیب وتمدن نے ان کو ا پرری طرح مغرب کا غلام بنا دیا، اور ان کے دما عوں بہا تناز بر دست قابر بالبا کم اب وہ زندگی کا کوئی نعتن اس نقتن کے خلاف نہیں سونی سکتے جوان کے سلصفاہل مغرب نے مین کیا ہے ۔ وہ حس قسم کی آزادی کے کئے مدوجہد کررہے ہاس کی نوعیت صرف بہدے کہ مندوستان سیاسی حیثیت سے آزاد مو، اینے گھر کا انتظام آب كرے ،اور اپنے وسائل معينت كوخود اپنے مفاد كے لئے استعمال کرے۔ نیکن بہآزادی حاصل کرنے کے مبداینے کھرسے انتظام اوراپنی زندگی کی تعمیر کا ج نقت ان سے زمن میں ہے وہ انستوا با فریکی ہے۔ ان سے پاس بقت احبنماعی نصورات ہیں ،حیں قدر عمرانی اصول ہیں ،سب کے سب مغرب حصل كئے ہم كے بيں -ان كى نظر فريكى نظر ہے ،ان كے وماغ فريكى وماغ بيں ،انكى زمېنيت بوری طرح فرنگین کے سانچے میں موصلی ہوئی ہے۔ ملکہ انقلابیت کے مجان نے ان کورایم از کم ان کے رب سے زیادہ پرجسن طبقوں کو، فرنگبوں میں سے بھی

ادر ہرم کے فرانین وضع کرنے میں صہ لیں گے ۔ ان حالات میں آپ کے پاکس کوشی قرت ہے جس سے آپ اپنی قوم کو قالو میں دکھ سکیں گے ؟ آپ نے اپنے عوام کو المالمی تہذیب کے حدود میں سکھنے کا کیا بندولبت کیا ہے ؟ آپ نے اپنے نے ان کو فیرالمامی اثرات سے بچانے کا کیا انتظام کیا ہے ؟ آپ نے اپنے فیدان کو فیرالمامی اثرات سے بچانے کا کیا انتظام کیا ہے ؟ آپ نے اپن یہ اطمینان فداروں اور منافقوں کے فقئے کا کیا علاج موجا ہے ؟ آپ کے پاس یہ اطمینان کر منے کا کو ران فرویت کے موفع پہ آپ اسلامی تقوق کی تھا کیا ہے دوران کی متحدہ طافت آپ کی پہت پہر ہوگی ؟

# باطل كى مبكه باطل قائم كرنامسلمان كاكام بي

اگرینے کے اقتدار کا خاتمہ کر اِلقیناً ضوری ہے، بلکہ فرمِن ہے کو ٹی پچاسلان ملامی پر ہرگندراضی نہیں ہورکئا جب شخص سے ول میں ایمان ہوگا وہ ایک کھی کے لئے بھی یہ نہ چاہے گاکہ ہندور تان انگرینے سے بنج باستبداد میں سے بیکن آزادی عجبی یہ نہ چیا ہے گاکہ ہندور تان انگرینے سے بنج کر آئے کو انگرینے سے اس معان کا نظریا کی مخالفت میں مسلمان کا نظریا کی وطن کا وطن پریت کے نظریہ سے بائل مختلف ہونا چاہئے ۔ اگر آپ کو انگرینے ہے اس المح می موانگرینے ہے جہ ہزار میں دور سے آیا ہے، آپ کے وطن کا رہنے والا نہیں ہے، تو یہ اسلامی عداوت نہیں بلکہ جانی عداوت ہے ۔ اور اگر ایپ اس سے اس سے عداوت رکھتے ہیں کہ وہ غیرصالی ہے ، نام انز طریقت ہے مکر وہ غیرصالی ہے ، نام انز طریقت ہے مکر وہ غیرصالی ہے ، نام انز طریقت ہے مکر وہ غیرصالی ہے ، نام انز طریقت ہے مکر وہ غیرصالی ہے ، نام انز طریقت ہے اس کے عداوت رکھتے ہیں کہ وہ غیرصالی ہے ، نام انز طریقت ہے مکر وہ نام ان کے سبائے انسان کے سبائے وہ سائی کے سبائے انسان کے سبائے کی سبائے انسان کے سبائے کی سبائے کر سبائے جو رہے گیا گائے کے دنسان کے سبائے کی سبائی کر سبائی کے دیا کے دیا کہ کو می کی سبائی کی سبائی کی سبائی کی کے دیا کا کہ کو دیا گائے کو دیا کہ کو دیا کی سبائی کی سبائی کی کی سبائی کی سبائی کی کی سبائی کی کی سبائی کے دیا کہ کو دی کی سبائی کی کی سبائی کو دیا کی کو دیا کی کر سبائی کر سبائی کی کر سبائی کر سبائی کی کر سبائی کی کر سبائی کی کر سبائی کی کر سبائی کر سبائی

اس مصیبت سے نوات ماصل کرنے سے لئے مشترک مدوجہد کرنا ہرائی معقل ہے۔ اور جو گروہ اس حبدوجہدمیں سب سے زایہ سرمرم ہوراس کی طرف دلوں کا ما کل ہونا، اور اس کے سائف شرکی عمل ہوجانا بطاہر صوری نظر آنا ہے۔ یہی وجر ہے کہ مندوستان کے علمار اورسیاسی رمہماؤں میں سے ایک بری جامت اور مخلص حماعت کا نگریس کی طرف جارہی ہے اور عادر مسلمبن کو سمی نرغریب فیے رسی ہے کہ اس میں سرکی مرمائیں۔لیکن عمل کی طرف فدم برسمانے سے بہلے ایک مرنبرائیسی طرح مونیج لینامپلہنے کہاس کے نتائج کیا ہوں گے ، مسلمانوں کی جرکز دریاں ہم نے اوبر بیان کی ہیں وہ سب آب سے ملہ ہیں ۔ان کوسٹ نظر کھ کر مور کیجئے کہ ان کم ور لورا کے ساتھ حب یہ قدم کا اگریس میں شرکی ہوگی اوراس کے عوام سے کا مرمین کار کون کارابطہ قائم مرگا نوآزادی وطن کی تحرکی کے ساتھ ساتھ اور کس کس فنعم کی تحریبی ان کے درمیات لیس کی۔ کمس کس طرح مسلمالوں کے عوام اُن اجتماعی نظریات ، اُن ملحدانہ افکار اور ان غیر

وطن کی تحرکیہ کے ساتھ ساتھ اور کس کس قسم کی تحریبی ان کے درمیائی پیری ۔

کس کس طرح مسلمانوں کے عوام اُن اجتماعی نظریات ، اُن ملیدا نہ افکار اور ان غیر
اسلامی طرفی سے متا تئہ ہوں گے جو اس جماعت میں شائع و ذرائع ہیں کیس طرح اسلامی جماعت کے متا مرکبی ہے ماری اسلامی جماعت کے متا مرکبی ہیں گے۔

طرح اسلامی جماعت کے رگ ورلینٹر میں اُس کھری وعمرانی افقلاب کے مناصر پہلے جائیں گے جو سیاسی انقلاب کے ساتھ ہم رشتہ ہے ۔کس طرح مسلمانوں کے اندر ایک الیسی دائے عام تیار کرنے کی کوشسٹ کی جائے گی جو علی رفغ انف ملماء وزعان ایک الیسی دائے عام تیار کرنے کی کوشسٹ کی جائے گی جو علی رفغ انف ملماء وزعان محدید ترین مغربی واشترائی بنیا معدل پر اجتماعی زندگی تعمیر کے ہفتشہ کی تائید کرنے والی ہو ۔کس طرح مسلمانوں کی نمائندگی کے لئے خودمسلمانوں کی مجماعت سے وہ لوگ تیار کے جائیں گے جو اسلامی کلچر کے خلاف ہر مسلمانوں کی مجماعت سے وہ لوگ تیار کے جائیں گے جو اسلامی کلچر کے خلاف ہر مسلمانوں کی مجماعت سے وہ لوگ تیار کے جائیں گے جو اسلامی کلچر کے خلاف ہر مسلمانوں کی مجماعت سے وہ لوگ تیار کے جائیں گے جو اسلامی کلچر کے خلاف ہر مسلمانوں کی مجماعت سے وہ لوگ تیار کی خلاف ہر مسلمانوں کی محمالے میں کے جو اسلامی کلچر کے خلاف ہر مسلمانوں کی مجماعت سے وہ لوگ تیار کے جائیں گے جو اسلامی کلچر کے خلاف ہر مسلمانوں کی مختلامی کلے کے خلاف ہر مسلمانوں کی جو اسلامی کلچر کے خلاف ہر مسلمانوں کی محمالے کیا کے خلاف ہر مسلمانوں کی کورٹینٹر کی کرنے کی کورٹینٹر کرنے کی کورٹینٹر کی کورٹینٹر کی کورٹینٹر کی کورٹینٹر کی کورٹینٹر کی کرنے کرنے کی کورٹینٹر کی کورٹی کورٹینٹر کی کورٹینٹر کی کورٹینٹر کی کورٹینٹر کی کورٹینٹر کی کور

صانتیں لیں مے سم وستوراساسی میں ایسے شفطات رکھوائیں مجے جن سے ہمارے حقوق بدائج مذائع باك ملاشديرب مجداب كرسكتين مكرسائداب نعور نهيس فروا إكرائيني صنمانتين اور وستوراساسي كفنحفظات اور دوسري تام كاندى مواتیق صرف اُسی قوم کے لئے مفید ہوسکتے ہیں حس میں ایک طاقتور را سے عام موجرد مو، جرابين عنوق كر معيتى مو، ابنى تهذيب كومانتى مو،اس كي خصوصيات كر پهپانتی مهرواس کی حفاظت کا 'آقابل تسخیراراده رکھتی مهد، اورمنفردا ومحتمعاً اس کی طرن سے مانعت کے لئے ہرونت سینرسپرد - برصفات اگرآپ کی قدم میں موجروي توآپ كوكسي أيني صمانت اوركسي دستوري تحفظ كي تعبى صورت تهين اوراگرآپ کی توم ان صفات سے عاری ہے توفین رکھنے کہ کوئی صفات سے عاری سے توفین رکھنے کہ کوئی صفات اور کو فی شخط الیبی حالت میں کار آمد نہیں ہو سکتا ،آپ دستوراساسی می صنمانتوں کو زادہ سے زبادہ خارجی ملول کے مقالم میں استعمال کرسکتے ہیں ۔ گراندرونی انقلاب كاتب كے إس كونسا علاج ہے ؟ مثال كے طور بيد فرض بيجيے كه كل مغلوط تعليم شروع ممتی ہے اور آپ کی توم کے افراد خود اپنی مرصنی سے وہڑا دھڑا پنی لڑکیوں اور لڑکوں کومخلوط مدارس میں بھیجتے ہیں ۔ کونساد تنوری شحفظاس تحریک کواوراس کے زہر لیے نتائج کورو کئے کے لئے استعمال کیا جائے گا؟ فرمن کیجئے کہ سول میری کے طرافقہ بہمخلوط نکاحوں کارواج مجبلتا ہے اور آپ کی قوم خوداس تحرکی سے متأثر ہوجاتی ہے۔ کونسی آئین ضمانت اس کی روک تضام کرسکے گی ؟ فرمن کیجئے کہ آپ کی اپنی قوم میں بہوسیگینٹرا کی قوت اور تعلیم کے وسائل سے ایک ایسی رائے عام تیار کردی جاتی ہے جو توانین اسلامی میں ترمیم وننسینے برراضی مو ۔۔ آپ کی اپنی

كرتا ہے ، تويہ بلاشبراسلامى علاوت ہے - ميكن اس كاظ سے أب كودوستى اوردشنی کامعباراصول کوقرار دینا بڑے گا ، ندکہ وطنیت کو۔ جرکجیدالگریزکرناہے اگه و به کیچه دو مرے کریں تو آپ محض اس بنا پر ان کی حمایت نہیں کو سکتے کہ وه بهمارے سم وطن ہیں ۔مسلمان کی تکاہ میں وطنی اور غیروطنی کو ٹی چیز نہیں ۔وو عنیر ملک کے منہ ب اور سلمان کو گلے لگاسکتاہے مگرایٹ وطن کے البرحہل اور الولهب سے دوستی نہیں کرسکتا ۔ بیس اگرمسلمان میں نووطنبت کے دُھنگ بہ نرمونیجے ملکہ حق برمنی کے وُسنگ پرمونیے مسلمان ہونے کی حیثیت سے انگرینے کی غلامی کے بندلولسنا صرور آپ کا فرض ہے، گرکسی ایسی حکومت کے قیام میں مدو گار بناآپ کے لئے ہرگذ جائز نہیں جس کی بنیا دائنی اصولوں پر ہوجن پرانگریزی سکورت کی منبیاد قائم ہے مام اس سے کہوہ وطنی حکومت مویا غیروطنی ۔آب کاکام الل کومٹاکر حی کو قائم کرنا ہے۔ ایک باطل کومٹاکر دوسرے باطل اور برتر باطل کو تائم كرنانبيں ہے - آب الكريذي حكومت كے خلاف ہراس كروہ سے موالات كيم جر اس كومنانامياستا مور مكربر بنائيه كداس ظالم حكومت كومناكراكي ماول حكومت قائم کمنے کے لئے آپ نے کیا انتظام کیا ہے ؟ کون سی طاقت آپ نے فراہم کی ہے حس سے آپ دورسری حکومت کی فشکیل حق کے اصوام یں ہرکراسکیں ؟ برنہیں نیجانے دیجئے ۔ کہآپ نے خوداپنی قرم کو باطل کے انران سے سچانے کاکیا بندولسست يَالَيْنِي عَنمانتين اوْرِ عَظات كافي موسكت بين ؟

ریاری علی بر اور معطات می مرحص یا ، مرافع این از این آب کہتے ہیں کہ ہم اپنی تہذیب اور اپنے تومی حقوق کی حفاظت کے لئے آمینی

ازادی وطن کے لئے بے مین ہے اور کانگریس کی طرف کمنچ را ہے یا گھنے گباہے۔ دو گروہ اپنی قومی تہذیب اور اپنے قرمی حقوق کی حفاظت سے سے انگرینے کی گودمیں ماناما ہتا ہے اور آئندہ انقلاب کے خطرات سے بینے کی بیم صورت منامدہ سمجہا ہے کہ سرکار برطانیہ کامعاول بن کرآزادی کی تحریک کوروے جنیسارگروہ عالم حیرت میں کھواہے اور خاموش کے ساتھ واقعات کی دفتار کو دیکھ دواہے ہمارے نند دیک میتنیوں گروہ خلطی پہیں ۔ بہلے گروہ کی غلطی ہم نے اوپر واضح کردی ۔ دوسرے گروہ کی نلطی بھی تجھ کم خطائاک نہیں ۔ بدلاگ اپنی کرورای کی اصلاح کرنے کے مجا سے دوسروں کی تھ فی کوروکنا ما ہتے ہیں اور سیمجد رہے میں کران کے صنعف کی لافی غیروں کے سہارے سے ہوجا دے گی - الیبی ذیل المین ونیامیں نرممبی کامیاب موئی ہے نہوسکتی ہے ۔ جوتوم خودزندہ رہنے کی طاقت برکمتی ہو،جس میں خود ہنے وجرواور اپنے حقعی کی حفاظت کابل بوتا مذہورہ کب یک دوروں سے سہارے برجی سکتی ہے ،کب تک کوئی سہارا اس کے لئے قائم ره سكتا ہے ؟ كب تك زمانے سے انقلابات اس كى خاطرر كے ره سكتے ميں ؟ الكريزة يامت ك سے لئے ہندوستان پر حكومت كرنے كا پرطب كا كھواكر نہيں لا يا ہے۔ ہر قوم کے لئے ایک مدت ہوتی ہے۔ انگریز کے لئے بھی بہرحال ایک مدت ہے،اوروہ آج نہیں توکل ابدی ہوگی ۔اس کے لجدومی قوم برسراق اراکے گئی ب میں مہت اور طاقت ہوگی، حاکما نادصاف ہوں گے، عوائم اور حوصلے ہول سمخ صلابت اور عصبیت ہوگی ۔ اگرتم میں یراوصاف ہوں تو وہ قوم تم ہوسکتے ہو۔ اور اگرتم ان سے عاری موتو بہر صال تنہاری قسمت میں محکومی کی ذلت اور ذلت

قرم کے افراد ایسے قوانین کی حمایت کے لئے انکھ کھڑے ہوتے ہیں مراصول اسلام کے خلاف ہوں ۔خودآپ ہی کے ووٹوکی اکٹریٹ سے الیبی تجریزیں یاس موجاتی ہیں ج ات کے تمدن کو اسلامی مناہیج سے ہطا دینے والی ہول ، وہ کونسے "بنیادی حقوق" ہیں جن کا داسطہ دے کرآپ ان چیزوں کومنسوخ کراسکیں گے ؟ فرمن کیمئے کہ آپ کی قوم بتدریج سمسایرا فوام کے طرزمعات شرت، آداب واطوار، عفائدوا فکار کو قبول كرناس وعكرتى ب اوراين قومى امتيازات كوخور بخدد مطاف ملتى ب -كوفسا كا غذى ميثان اس تدريجي النحذاب كي روك مضام كريك كا ؟ آب اس كے جواب میں بینہیں کہہ سکتے کہ یہ سب متہارے خیالی مفرومنات بیں -اس سے کہ جسلا اس وقت وطنی تحریک میں شرکب ہیں ان سے منونے آپ سے سامنے موجودیں -دىجد ليعيد كمان كاطرز عمل المريزك غلامول سے كيم وسي مختلف نهيں - وہى ذمنى غلامی ، دېې زانه انفعال د ناڅېر وېې انعزابي كيفيت بهان تحبي نمايان سے جرآستانه فریک کے طائفین وعاکفین میں نظراتی ہے ۔ مجرحب اپنی قوم کی کروری اواس ی موجروه مزاجی کیفیت کے پیکھلے ہوئے علائم وآثار آپ کی آنکھیں دیمید سبی ہیں تراخکس محبروسہ برآب ساری فرم کو ادہرلے جانا جاستے ہیں ؟ فرمائیے تھ سہی کہآپ نے باطنی انقلاب اور تدریجی انجذاب کو روکے کے لئے کونسا تحفظ فراہم كردكما ہے ؟

عوام کامبوداورسیاسی جماعتوں کی بے راہ آیاں مسلماندں میں اس ونت نربادہ تر مین کروہ پائے جانے ہیں ۔ ایک گروہ مبودبہرمال لؤینا چاہئے ۔ حرکت کی صنورت ہے اور سے دید صنورت ہے گرزی حرکت کسی کام کی نہیں ۔ حکمت اور تدبہ کے ساتھ حرکت ہونی چاہئے یضوصاً ٹاؤک اوقات میں توحرکت بلاند تر کے معنی خواہنے باؤل جن کرخند تل میں جا گرنے کے ہیں ۔ یہ اندھے جرسش اور البہانہ سنتاب روی کا وقت نہیں ۔ تدم اُنٹھانے سے پہلے ٹھنڈے ول ودمائ سے کام لے کر سونیے کوت م س سمت میں اُنٹھا ناجا ہے ؟ آپ کی منزل مقعود کیا ہے؟ اس کی طوف جانے کام جا ہے ہوں کی منزل مقعود کیا ہے؟ اس کی طوف مانے کام جا کہ کہ کرس سامان کی صنورت ہے ؟ کن کن مرحلوں سے آپ کو گذرنا ہوگا؟ اور کرس سامان کی صنورت ہے ؟ کن کن مرحلوں سے آپ کو گذرنا ہوگا؟ اور ہرمطے سے سبلامت گذر جانے کے لئے کیا تدبیری اخت بار کرمنی بہرمرطے سے سبلامت گذر جانے کے لئے کیا تدبیری اخت بار کرمنی بہرمرطے سے سبلامت گذر جانے کے لئے کیا تدبیری اخت بار کرمنی بہرمرطے سے سبلامت گذر جانے کے لئے کیا تدبیری اخت بار کرمنی

رباد ترجان الفرآن جب کے مالک اور ایڈیٹر اسلامی مند کے متازموں فیلنی اسلامی مند کے متازموں فیلنی مودودی بیں مسلمانوں کی سیاسی اور معافقی میں اسلامی نویج اشاعت میں اسمہ بنانا ابیب رسیائی کے لئے جاری کی گیا ہے ۔ وہذا اس کی توسیح اشاعت میں اسمہ بنانا ابیب اسلامی خرص ہے۔ مسالان فیجست مشرر

ببندد وارالاسلام بوالا بجمان كوك دبنجاب

کی موت ہی ہے ۔ جو گھن کھائی ہدئی لاٹ کسی عصا کے سہارے پر کھڑی ہو وہ ہمیں شہ کھڑی نہیں رہ سکتی ۔عصا کہی نر کبھی ہدش کر رہے گا۔ اور لاٹ کبھی نہ کبھی گر کر رہے گی ہ

تنمیسرے گروہ کی ملطی سب سے زیارہ خطرناک ہے ۔ یہ دُنیا ایک عرصنہ جنگ ہے جس میں تنا نرع للبقا کا سلسلہ جاری ہے۔ اسس معرکہ میں اُسکے لئے کمٹی کامیابی نہیں جوزندہ رہنے کے لئے مقابلہ اور مزاحمت کی توت ندر کھتے ہوں ۔ خصوصیت کے ساتھ ایک دورکے خاتمہ اور دو سرے دور کے آغانہ کا وفت تو توموں کی قسمنوں کے نبھیلہ کا وقت ہوتا ہے۔ ایسے وقت برسکون اور حمود کے معنی ملاکت اور موت سے ہیں ۔ اگر نم خود ہی مزاج استے ہوتر میٹھے رہر اور اپنی موت کی آمد کا نما ٹ دیجھے ساؤ ۔ سکین اگر زندہ بہنے کی خماہن ہے توسمجھ لوکہ اس وقت کاایک ایک لمہ قبیتی ہے . پہسستی رفتار کا زمانہ نہیں ہے۔ صدایوں کے تغیرات اب مہدنیوں اور برسوں میں معرماتے ہیں ۔جب انقلاب کے سامان اس وقت ہندوستان اورساری منیا میں ہدرہے ہیں وہ طوفان کی سی تیزی کے ساتھ آر اے۔ ابتہا ہے کئے نربادہ سے زیارہ وسس بندرہ سال کی مہلت ہے ۔ اگر اس مہلت میں تم نے اپنی کمزورلیں کی ٹلافی نہ کی اور نہ ندگی کی طاقت اپنے اندر بیدا نہ کی توسیجر کوئی دوسری مہلت تہاں ناملے گی ۔ اور تم وہی سب کچھ دیکھیو گے جو ووسری کمزور تومیں اسس سے پہلے و کیجہ یکی میں - اللہ کا کسی توم کے ساتھ رشہ نہیں ہے کہ وہ اس کی خاطر اپنی سنت کو بدل والے ب

نا گذیروسلیم سنے کی جینیت سے مقصود ہے۔ ہم صرف اُس آزادی کے لئے المناج استے ہیں ، ملکہ معیم تریہ ہے کہ اپنے مذہب کی روسے المنا فرص حانتے ہی جن كانتيم برمد كرملك كليند أنين توايك بدى حديك وارالاسلام بن الح سکن اگر آزادی بند کانتیجری مهدکرید جبیبا دارانکفرید واسیایی رہے یااس سے بزنر ہوجائے تو ہم بلاکسی مداہزت سے مدان صاف کہتے ہیں کہ ایسی ازادی وطن بر ہزار مزیر لعنت ہے ، اور اس کی راہ میں لورنا، لکھنا، روسون كرنا، لا مصبال كانا ورجيل ماناسب كبيد موام , قطعى حوام ب ، برابسی صاف ات ہے جس میں دورائی مونے کی کوئی گنجائن ہی نہیں خصوصا جر شخص قرآن اورسنت برنظر ركصنا ہے اور منافق نهيں ہے وہ نو

اس سے بدی ہونے میں جرن وجرانہیں کرسکتا ،

## ہندورتان میں ناوی کم کاکم سے کم م

منزل مفصود كاانتهائ مقام معنى سندوستان كوكلينة وارالاسلام بالاتواتنا بلندمقام ب كراج كل كاكم مهت مسلمان اس كاقصدكرن كى جرائ اين الد نہیں بانا ۔ خبرجانے دیجئے اس کو۔ ۔۔ اس سے فرونر درجے میں حس مقصد كے لئے ہم كوافرنا جاہئے وہ كم سے كم برہے كر سندوستان نہ تو برونى كفار كے تسلط میں رہے اور نہ اندرونی کفار سے کامل نسلط میں جلا جائے ، ملکہ آزاد موکیت ب دارالاسلام بن مائے ،

اب المح بدُ صف سے بہلے اس بات كوسمجھ يسجئے كرشد دارالاسلام سے

# بمارات باى نصالعان

کسی داسته به چلنے سے پہلے منزل مقصود کا تعین صروری ہے ۔ ظاہر ہے کہ حرکت اور رسفر کو بذات خود تومقصود رنہیں بنایا جائے کا ازکم فری عل و ہوش انسانوں سے گئے تو یہ سی طرح ممکن نہیں کہ وہ محض چلنے کی خاطر کیا اور منتہائے نظر کو بی نہ ہو۔ لہذا مسلمانوں سے نمنام سونچنے والے وگوں کو رب سے بنیلے یہ طے کہ نا چہا ہئے کہ ان کا منتہائے نظریا نصب العین کیا ہے۔ اس سے بہلے یہ طے کہ نا چہا ہئے کہ ان کا منتہائے نظریا نصب العین کیا ہے۔ اس کے بعد طرین کار اور راہ ممل کا انتخاب زیادہ آسان ہو جائے گا ، کبونکہ حب وہ مقام متعین ہو جن کا منہ با ایسے ، نووہ راستہ ہم ہی آسانی سے وریافت ہو رکان ہو جو اس مقام ہی بہنجنے کا سب سے زیادہ سیدصا اور سب سنے باب اور راستہ ہم ہو۔ اور راستہ ہم ہو۔

عام طور برآن دخبال مسلمان ابن "فوم برسی" کی نمائش کرنے کے لئے کہتے ابنی کہ مہارانصب العین ہندوستان کی کافل آنادی ہے ۔ لیکن یہ بات عموم الغیر سیجھے کہدوی جاتی ہے مسلمان عورنے کی جینیت سے ہماری منزل مفعولی .
محض آنادی ہی نہیں ہے بلکہ ایسی آزادی ہے جس کی وجہ سے مبندوستان میں السام خصض آنادی ہی خبیں ہے بلکہ ایسی آزادی ہے جس کی وجہ سے مبندوستان میں السام خصرت فائم رہے ، بلکہ عن اورطاقت والابن جائے ۔ آزادی مبندہالے نزدیک مقصد د بالذات نہیں ہے بلکہ اس اصل مقصد کے لئے ایک صنوری و

قرموں کی طرح ہماری قرم پر بھی پڑے گا۔ اگریہ تعمیر عبد اس نقشہ پر موجوا پہنے
اصول و فروع میں کلینہ ہماری تہذیب کی صدیب تو ہماری زندگی اس سے
متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی ۔ ایسی صورت میں ہمارے لئے ناگزیہ ہوجائےگا
کم یا تر ہم تمدن ومعیشت کے اعتبار سے غیر سلم بن حالمیں ، یا بچر ہماری عیثیت
اس ملک میں تمدنی و معاشی احجو توں کی سی ہوکر رہ جائے ۔ اس متیجہ کو صرف
اسی طرح روکا جا سکتا ہے کہ ہند مبدید کی تشکیل پر سم اپنا اٹرکائی قوت کے
سامتھ ڈوال سکیں ،

دس، ہندورتنان کی سیاسی پالسبی میں ہمارااتنا اثر ہوکہ اس ملک کی طاقت کسی حال میں بیرون ہند کی مسلمان قوموں کے خلاف استعمال نر کی جاسکے ہ

## كأكريس مخينيادى قوق بالبغة المنظر فيهاست فطرنه بين وسكت

بینفسده بی به نے تونیع کی ہے وہ کم سے کم چیز ہے جس کے لئے ہم کواڑنا حالیہ مرافعات کا بہلومرف کم ور اختیار کرتے ہیں اور ان کا آخری انجافہ کست کے اسے مرافعت کا بہلومرف اُن حقوق کے اصول کو بلتے ہیں جن کا اطمیب نان کا گراپ مقصد صوف اُن حقوق کے اصول کو بلتے ہیں جن کا اطمیب نان کا نگریس نے ابنے اور مقد میں والدیا ہے تواپ دہوکے میں ہیں ۔ آپ کی تہذریب ، زبان ، پرسنی لا ، اور مذہبی حقوق کا تحفظ بھی دھے آپ کا نی سمجھے بیٹھے ہیں ، در اصل اس سے بغیر ممکن نہیں کہ آپ فارور ڈر پالیسی ختیار کا نی سمجھے بیٹھے ہیں ، در اصل اس سے بغیر ممکن نہیں کہ آپ فارور ڈر پالیسی ختیار کرسے حکومت کی تشکیل میں طافت ورجمتہ وار بننے کی کوش من کریں ۔ اسمیں

کبامراد ہے ۔ اگر کوئی شخص اس سے معنی بہہ بجھتا ہے کہ سلمان ل کے سے نام رکھنے والوں کو اسمبلیوں اور کونسلوں کی شخص اس کو کھی متناسب حصہ طے ، مل جابئی اور ہندوستان کے معاشی نمرات بیں ان کو کھی متناسب حصہ طے ، اور آزاو ہندوستان کی تمام عمرانی ترتبات سے رخواہ وہ ترقیات کی صورت میں ہوں ، انہیں بلاامنیا ذمستفید ہونے کا موقع طے ، توہم کہیں گے کہوہ غلطی بہہ ہموں ، انہیں بلاامنیا ذمستفید ہونے کا موقع طے ، توہم کہیں گے کہوہ غلطی بہہ سے ۔ ہم جس چیز کوشیدوارالاسلام سمجھنے ہیں ، اور جرچیز ورحقیقت اس نام سے موسوم ہوسکتی ہے ، وہ بہ ہے کہ ہندوستان کی تکومت میں ہم محض انہ ہندوستان ، ہونے کی جیثیت سے حصہ وارمول ، ہونے کی جیثیت سے حصہ وارمول ، اور ہمارا یہ حصہ اس حد دارمول ، اور ہمارا یہ حصہ اس حد دارمول ،

(۱) سم اپنی قوم کی نظیم اصول اسلامی کے مطابی کرسکیں بدی ہم کو کورت کے ذراجہ سے اتنی قدت حاصل ہو کہ ہم مسلمانوں کے بئے اسلامی تعلیم و تربیت کا انتظام کرسکیں ، ان کے اندر غیراسلامی طریقوں کے رواج کوروک سکیں ، ان براسلامی احکام جاری کرسکیں ، اور اپنی قرم میں جواصلامات ہم خود اپنے طریق پر اسلامی احکام جاری کرسکیں ، اور اپنی طاقت سے نافذکر سکیں مثلاً ذکورہ کی فذکر رسکیں ، افغار نثری کا قیام ، توانین معاشرت کی اصلاح وغیرہ ، فضار نثری کا قیام ، توانین معاشرت کی اصلاح وغیرہ ، وی سمار اس ماک کے خلاف نہ ہم اس ماک کے خلاف نہ ہم و سے کہ و سعی پر انہ بر برتمام ملک کی اجتماعی زندگی اور معاشی تنظیم اور تدبیر مملکت کی مثنین جو شکل بھی اختیار کر سے گی اِس کا اثر و در ی

اندرونی معاملات اوراک سے تمدنی ومعاشرتی مسائل میں دخل دینے سے پہ ہیر اندرونی معاملات اوراک سے اقتدار کا پیائر موائے ہے کہ بیرونی جبرسے نہیں ملکہ اندع فی انقلاب سے آپ کی کا یا بیٹ ہوجاتی ہے اور آپ خود بخود لینے اُن بنیا وی اور فطری حقد ق نک سے درست ہر وار ہوجاتے ہیں من کو کوئی حکومت اپنی دعایا سے فطری حقد ق نک سے درست ہر وار ہوجاتے ہیں من کو کوئی حکومت اپنی دعایا سے نہیں تھیں نے ارس کی از را اندازہ لگائیے کہ اگر آذاد مهندوستان کی حکومت غیرا سلامی نقشہ پر بن گئی اور اس کا اقتلار ان مهندوستانیوں کے ہاتھ میں جائے اور سلمان نہیں ہیں ، نو اس سے انزات کیا ہوں تھے ؟ وہ انگرینوں میں جل گیا جومسلمان نہیں ہیں ، نو اس سے انزات کیا ہوں تھے ؟ وہ انگرینوں کی طرح قلیل التعداد سمبی نہیں ہیں کہ سیاسی پاسپی ان کوئندنی و معاشرتی نہیں ۔ آپ سے انگ خصائے اندرو بی تحمل نہیں من دینے سے دو کے ۔ ان سے اقتداد میں وفعات آپ کو لینے حقاق و رانقلاب کا کیا حال ہوگا اور کانسٹی ٹیوشن کی کون کون سی وفعات آپ کو لینے حقاق کی پامالی سے دو کیں گی ؟

### مسلمانوں كيلتے صرف ايك لائنه

اپس حببباکہ مئی پہلے ومن کر جبکا ہوں ، مسلمانوں کے لئے البی آزادی وطن کے لئے البی آزادی وطن کے لئے وزنا توقطعی حرام ہے جس کا نتیجہ انگلستانی غیرسلموں سے ہندوستانی غیرسلموں کی طرف اقتدار حکومت کا انتقال ہو۔ بچران کے لئے یہ بھی حرام ہے کہ وہ اس انتقال ہے عمل کو بیٹھے ہوئے خاموستی سے و کیھتے رہیں اور ان کے لئے یہ بھی حرام ہے کہ اس انتقال کو روکنے کے لئے انگلستانی غیرمسلموں کا اقتدار بیسی حرام ہے کہ اس انتقال کو روکنے کے لئے انگلستانی غیرمسلموں کا اقتدار

اگرائب نے غفلت کی اور حکومت کا اقتدار ان لوگوں سے اسخ میں سیا گرا جسل نہیں ہیں نولفین رکھئے کہ کوئی کانسٹی ٹیوش آب کومن حیث المسلم الاک ہونے سے نرجیا سکے گا۔انگریزی حکومت نے بھی آب کے بہت سے حقوق تسلیم كرركمے ہيں، مگر غور كہيئے، وه كيا چيز ہے جس سے آپ كوخود اپنے حقوق سے وست بروار کرا دیا ؟ انگریز نے آپ سے بہھی نہیں کما کہ اپنی زبان میں مکھنا ، برئيصنا، بدلناسب حجورٌ دو اورميري زبان اختيار كرلو و مجركيا جزي حبس نے آب کی نوم سے ہزاروں لا کھوں افرا دکو اپنی زبان سے برگا ہ بنا وہا اورا گمریزی کا آنا غلام بنا یا کروہ اپنے گھروں میں اپنی بریویں اور سجین نک سے آگریزی لبلے سکے ؟ المریزے آب سے بہمجی نہیں کہا کہ تم نمازروزہ مجبور دو، زکرۃ نہ دو، منزاب بیبر، اور اپنے مذرب کے *سادے احکام کو بنصر*ف بالائے ملاق *رکھ* ووملکہان کا مذاق تک اُڑاؤ۔ سچرکس چیزنے آب کی قوم کے لاکھوں کروٹروں ا فزاد کو ایک میدی سے اندر اپنے دین وایمان سے عملاً منحرف کر ڈالا ؟ آحمہ ینہ نے آپ سے مجمی برمطالبہ نہیں کیا تھا کہ اپنی معاشرت برل دو، اپنا لباس برا و اینے مکا نوں کے نقشے برل دو، اپنے آواب داخلاق برل دو، اپنی صوریس بگارو، ا بنے سجوں کو انگریز بناؤ، اپنی عور توں کومیم صاحب بناؤ، اپنے تمدن اوراپنی تهذیب کے سارے اصول معیور کر اوری زندگی ہمارے نفتنے پر دصال لو۔ بچروہ کونسی جیز ہے حس نے آپ سے سب تھی کرا ڈالا ؛ فرا دماغ بر زور ڈال کرسونجئے ۔ کما اس کاسب غیرسلم اقتلار کے سواا ورتھی تمجھ سے 9 فرصانی نین لاکھ انگریز جھے ہزارمیل دورسے آتے ہیں - آپ سے الگ تھلک رہتے ہیں - قصداً آپ کے

# عمب ل

اب ہم کواس سوال بر فورکر ناہے کہ ہندوستنان میں اسلامی قومیت کا مع نصب العبن ہم کوہم نے اشاعت گذشتہ میں بابن کیا بخفا ،کس طرفقہ سے حاصل ہورکتا ہے ۔ جہان کک ہم کومعلوم ہے ۔ اس نصب العبین سے کسی درمسلم فوجہ یا گروہ کو اختلاف نہیں ۔ اختلاف جو کھجے تھی ہے اس امریس ہے کہ مجارے گئے ماکروہ کو اختلاف نہیں ۔ اختلاف جو کھجے تھی بہت اس امریس ہے کہ مجارے گئے صحیح واستہ کو فسا ہے ۔ اب ہمیں ان مختلف واستوں بر ایک تنقیدی نگاہ والی جا ہے جو ہمارے راسنے ہیں ۔ اس کے بعد داہ واست خودواضح ہوجائے گی ج

### ہندوستان میں سلمانوں کی دوست میں

ہندوستان میں ہماری دوجینیتیں ہیں ۔ ایک حیثیت ہمارسے ہندوسانی مسلمان " ہونے کی ج

بہلی حیثیت بیں ہم اس ملک کی شمام دو سری قدموں سے شرکی حال
بیں ۔ ملک افلاس اور فاقد کشی میں مبتلا ہوگا تو ہم سے علی ادر فاقد کمن ہوں گے۔
ملک کودٹر اجائے گا تو ہم سجی سب کے ساتھ لوٹے جائیں گے ۔ ملک میں جدر
وظلم کی حکومت ہوگی تو ہم سجی اُسی طرح پامال ہوں گے جس طرے ہما ہے اہل
وطل ہوں گے ۔ ملک پر غلامی کی وجہ سے سبنیت محبوعی حبنی مصیبت ہان ل

قائم سکھنے ہیں معاون بن جائیں۔ اسلام ہم کوان بینوں راستوں پر مبائے سے کا کا سے ماں اسلام کا وہ حشر کھیے ہے۔ اب اگر ہم مسلمان رہنا جا ہتے ہیں اور ہندوستان میں اسلام کا وہ حشر کھیے کے لئے تیار نہیں ہیں جرابیین اور سسلی میں ہوج کا ہے تو ہمارے لئے صرف ایک ہی راسنہ باتی ہے ، اور وہ یہ ہے کہ ہم آزادی ہند کی تحرکی کاخ حکومت کو کی طرف سے حکومت وی کی طرف بھی ہرنے کی کوششن کریں اور اس غرض کے لئے ایک الیسی سرفروشانہ جنگ ہر کم لینتہ ہوجائیں حب کا انجام با کا میابی ہو یا موت ہ

#### یانن رسسدسجائاں پاجلن زنن برآید

سم آزادی ہند کے مغالف نہیں ملکہ ہر آزادی خواہ سے ہی وکہ اس سے خواہ شمند ہیں ادراس کے لیے جنگ کرنا اپنا فرمن سمجھتے ہیں ، لین وطن رہرت خواہ شمند ہیں ادراس کے لیے جنگ کرنا اپنا فرمن سمجھتے ہیں ، لین وطن رہرت کے نصب العین مختلف ہے ۔ وہ صرف اربی آزادی جا ہتے ہیں جا ہتا ہے جس کا نتیجہ مر ہندوستانی "کی نعبات مور ۔ اور سم وہ آزادی جا ہتے ہیں حب کا نتیجہ رہ ہندوستانی "کے راستی دومسلم" کی نعبات سمجی ہو ۔ وہ

اسلام کومی طور بہمینے کے سے سئد بہادکے مختلف بہلووں کو سمجھنے کی اثد صوررت ہے۔ اس مرصنوع برولن سیدالبالامانی مورودی کی کا بن انجہاد فی الاسلام " کامطا اور بیدونفید تابت ہوگا ۔ فیمین فیر برابد للعمر رویے مجد محمد رویے محمد محمد رویے وفتر ترجمال القراق سے طلب کریں

جی مبارہی ہیں جن سے اسلامیت کادرخت پیدا ہمتا ہے۔ ہم کدوہ خثین پلایا جارہ ہے جہ ہم کدوہ خثین پلایا جارہ ہے جہ ہماری ماہیت کوبدل کرخو دہمارے ہی ہمصوں سے ہماری مسید کومنہ دم کوا دے جس رفارے ساتھ ہم میں برنغیرات ہورہ ہوائی اس کودکھتے ہوئے ایک مبطراندازہ سے اندازہ سے کہ اس عمل کی کمیں اب ہوئے بیب آئی ہے۔ زیادہ سے زیادہ نمیسری ج بھی بینت کہ پہنچتے ہمارا سواد المظم خود بخد فیرسلم بن جائے گا ،اور شائد گفتی ہے جند لفوس اس عظیم اشان قوم سے مفہرے برآ نسو بہانے گا ،اور شائد گفتی ہے جید لفوس اس عظیم اشان قوم سے مفہرے برآ نسو بہانے گا ،اور شائد گفتی ہے جید لفوس اس عظیم اشان قوم سے مفہرے برآ نسو بہانے کے ماہ سے کہ بھی اس حکومت سے تسامط سے آزاد ہوں ،اور انس نظام اجتماعی کواز سرفر قائم کریں جس سے مسط جانے ہی کی برولت ہم بہرائی نیام ماہنماعی کواز سرفر قائم کریں جس سے مسط جانے ہی کی برولت ہم بہرائی میں جہ بہرائی میں جن بین بی

### ازادی وطن کے دوراسٹ

ہماری بیروونوں حیثتیں اہم مثلازم ہیں دان کو نہ عقلاً منفک کیاجاسماً ہے، نہ عملاً ۔

یہ بالکل صبح ہے کہ آزادی ان دولان جنیبندں سے ہماری مقصودہ۔
اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ ہندورت نی ہونے کی جیٹیت سے جننے مسائل ہاکہ
اور تمام دو رہے باشندگان ہندکے درمیان مشترک ہیں ان کوئل کسنے کے
لئے مشترک طور بہ ہی حبد وجہار کرنی جاہئے، اور بہتی سائر رورست ہے کہ
مسلم ہونے کی جنتیت سے جرآزادی ہم جاہئے ہیں، وہ بھی بہرطور سہیں اسی

موں گی جنی لعنتیں برسیں گی ، ان سب بیں ہم کو برابر کا صد طے گا - اس لحاظ سے ملک سے جنے سیاسی اور معانی مسائل ہیں وہ سب سے رب ہمارے اور دور تی افوام ہن کے درمیان مشترک ہیں جس طرح اُن کی فلاح و بہود ہندو ستان کی آفادی کے رائنے والبتہ ہے اسی طرح ہماری بھی ہے ۔ سب سے رائخہ ہماری بہتری ہی اس برمخصر ہے کہ یہ ملک ظالموں کے تسلط سے آزاد ہو، اس کے ورائل نروت اس برمخصر ہے کہ یہ ملک ظالموں کے تسلط سے آزاد ہو، اس کے ورائل نروت اسی جب اسی اینی جہالت ، اپنی اخلاقی لیبتی ، اور اپنی تمدنی لیبما نہ گی کا علاج کرنے ہیں اپنی فوادل کو اپنی فوادل کو اپنی فوادل کا م بینے سے بورے مواقع ماصل ہوں ، اور کو بی کا علاج کرنے ہیں اپنی فوادل کو اپنی نامیا کند اپنی نامیا کند ایک کام بینے سے بورے مواقع ماصل ہوں ، اور کو بی کا جا برقوم ان کو اپنی نامیا کند اغلام کی سے لئے الڑکار بنانے بہ قادر ریز دہے ، د.

دوسری جنبیت میں ہمارے مسائل کچھ اور ہیں جن کا تعلق صرف ہم ہی سے
ہے۔ کوئی دوسری قوم ان ہی ہماری بشریک نہیں ہے۔ اجنبی استیال نے ہائے
قرمی اخلاق کو، ہماری قومی نہذیب کو، ہمارے اصول حیات کو، ہمارے
نظام جماعت کو زبرورت نفضان بہنجا یا ہے۔ ویئے سوبرس سے اندرغلامی
ائن تمام بنیادول کو گئی کی طرح کھا گئی ہے جن پر ہماری قومیت تائم ہے نہولیے
نے ہم کو بتا دیا ہے اور دوزروش کی طرح اب ہم اس حقیقت کو وکھ دہے ہیں
کماگری صورت حال زیادہ مدت تک جاری دہی تو ہندوستان کی اسلامی
قومیت دفتہ رفتہ ویہ گئی کر طبعی موت مرجائے گئی، اور یہ بائے نام دُصانی ہم بہ باقی دہ گیا ہے۔ بہم کو ان ہو ہوئی سوکھی

اس کے لئے کوئی ہمدروانہ نقطۂ نظر تھی نہیں ہے ۔ زیادہ سے زیادہ رعایت حب سی گنجائش وه اس « مندی فومیت " میں نکال سکتے ہیں وہ بہ ہے کہ جن معاملاً كانعلق انسان اورخلاك مابین بهان می برگرده كواعقادادر ممل كى آزادى ماصل سہے ۔ مگر ج معاملات انسان اور انسان کے درمیان میں ان کورہ خانس وطنبت كى بنيار برركصنا باست بين ظم مزيب (ORGANISEO RELIGION) معنی ایسامزیب ان کے نزریک اصولاً قابل اعتران ہے جراب متبعین کوایک مستقل قوم بنانا بردادراس كوفعليم ، معيشت ، معاشرت ، تمدن ، اخلان ادر تہذیب میں دو سرے مذاہب کے متبعین سے الگ ایک دُصنگ اختیار سمدنے اور ابک صنابطہ کی اِبندی کرنے پر محبور کرتا ہو۔ وہ ہندوستان کے موجدوه حالات كى رعابت ملحفظ كر كم مدت ك اس فسم كي منظم مذبب کر ایک محدوداور دہندلی سی تنکل میں بانی رکھنا گوارا کریس کے ، چنانسجہ اسی گوارا کر بینے سے انداز میں انہوں نے مندوستان سے مختلف فرقوں کو انکی زبان اور بین لا 'کے تحظ کا بینن ولا یا ہے ، مگر وہ کسی ایسے نظام کو بدواشت نہیں کرسکتے عِداس" منظم مذربب "كو من ببطافت اورستقل نندًى عطاكمه نع والامو ، لبكه أكس کے بیکس وہ ہندوستان حبرید کی تعمیراس طرز بچرکہ امیا ہے ہیں حس میں میظم مذہب رفته رفته مضمل مورطبعي موت مرائے ادربندورتان كى سارى آبادى ايك اليى قرم بن ملے عص میں سابھی بارٹیوں ، اور معاشی گروہوں کی تفرین تو جاسے کتنی بی مهد، مگر تعلیم و نهذیب ، نمدن ومعانندن ، اخلانی و آداب اور تمام دورسری حبنیا سے سب ایک رنگ میں رنگے ہوئے ہوں ، اوروہ رنگ نطرةً وہی ہونا چاہے

وقت ماصل ہوسکتی ہے جابہ ہمیں ہندوستانی ہونے کی حینیت سے آزاد کی مل موجائے ۔ لیکن برتمانی اور توافق جربادی النظریں وکھائی دیتا ہے ، اس میں ایک براد صد کا حجبہا ہما ہے ، اور در حقبقت اسی مقام ہو بہت سوں نے دہوکا کھایا ہے ، اور در حقبقت اسی مقام ہو بہت سوں نے دہوکا کھایا ہے ، ب

نائر نگاہ سے آپ دہھیں گے تومعلوم ہوگا کہ یکدئی سیدھی موک نہیں ہے حس پہ آپ آنکھیں بند کر کے بائی چائیں۔ مصیب بند کر کے بائی جہاں اسی مقام بہ جہال آپ آکر سے بی ایک دوراصہ موجود ہے۔ دو مورکیس بائکل مختلف سمت بہ جارہی ہیں اور آپ کو قدم اسخانے سے پہلے نقل و تمیز سے کام لے کرفیمیل کرنے کی صور درت ہے کہ جانا کدھ جا ہے ۔ ا

### وطن ربيتي كاراستهم اختيار نبير كرسكة

آذادی وطن کا ایک راستہ وہ ہے جس کو ہم صرف ہندورتانی ہونے کی حیثیت سے اختیار کر سکتے ہیں۔ اس راہ کے بنانے والے اعداس پربندتان کوجا نے والے وہ لوگ ہیں جن کے بیش نظر در وطنی قومیت "کا مغربی تصور ہے ، اور اس نصور کی ہیں جن کے بیش نظر در وطنی قومیت "کا مغربی تصور ہے ، اور اس نصور کی تہ میں انسانیت کا ہندونصور گراحما ہوا ہے۔ ان کا منتہائے مقصود بہے کہ ہندوستان میں مختلف قدمی امتیازات جرمذبہ ب منتہائے مقصود بہتے کہ ہندوستان میں مختلف قدمی امتیازات جرمذبہ ب کی تفریق برقائم ہیں مدے مبایش اور سارا ملک ایک قوم بن ملئے۔ بھرامی دوقوم "کی تفریق بوقائم ہیں مدے مبایش اور سارا ملک ایک قوم بن ملئے۔ بھرامی دوقوم "کی تذرکی کا جنقشہ ان کے سامنے ہے وہ اشتراکیت اور بندی میں مسلمانوں کے اصول حیات کی دعایت تو در کناد ا

لے گذرتے ہیں، اپنی صور توں اور لباسوں میں لپرا مندوبین کا رنگ اختیار منے بیں ، اورمسلمان قرم سے مفارکا نام کک بینے ہمے انہیں درگتا ہے کہ مباوان بر فرقة بریستی ( COMMUNALISM ) كاالنام نه آجائے حوان سے نزدیک كفر كالذام سے زيادہ برتر بيت تبسي طن عم سے صاف كها جاتا بے كايك تحماعت بن كسة أذ عكه افرار بن كرآ و اورسباسي بإرتبير بي مردورادر مرما بدوار سی تفزیق میں ، زمیندار اور کسان کی نفشیم میں ، زروالے اور ہے زر سے تنازع مینقشم مرد جاف بالفاظ وكرباش د نشت كرخود مى كاط دوج مسلم اورمسلم مين موتاب المر اس رشته میں بندھ حافہ جرا بک إربی سے مسلم وغیرسلم ممبروں میں ہوتا ہے اس كانتنج وكيريب است بمجيئ سے لئے تعجد زبا دد عقل وفكر كى عزورت منهان. اس کا کھلا مخانتیجہ بیت کہ سے کہ سے کہا۔ آزادی وطن سے روسان ہی میں ہمارا احتماعی وحدد فناتهي موحائد اورهم مداحدا قطون كانكل اخذبا كركي حديدنسنلام کی خاک میں مبذب سبھی ہوجائیں ۔ بھر سبنین مسلمان نوم سے ہماینی انشأ ہ النبركاخواب مجبى نهبس وكبصر سكنه

جراوگ صرف بهن وستانی بونے کی جینیت سے آزادی جا ہے ہیں، اور حن کی فرائی اسلامی جینیت سے آزادی جا ہے ہیں، اور حن کی نگاہ بین اس آزادی کے منافع اس قدر قبیتی ہیں کہ اپنی اسلامی جینیت کو وہ بخوستی ان بر قربان کر سکتے ہیں ، وہ اس المستہ بر صنوبر سیابی بگر سم المیم الله کا کہ نے سے قطعی انکار کرتے ہیں کرکوئی سیامسلمان البنی تحریک آزادی وظن میں جان بوجہ کہ حصہ لیبنا گوارا کہ ہے گا ،

ہم کیسی آزا دی جا منے ہیں ۔ آزادی وطن سے لئے دوساراستاصرات

جراس تحریب کے محر کوں کار آب ہے۔

برراستحس کی خصوصبات کو آج ایک اندهامجی دیکیدسکتا ہے ، سم صرف اُسی وفت اختباركم سكت بين حبب كريم ابني دوسري حيثيبت كوفربان كرنے بررامني كون اس ماستد بیریل کریم کورده آزادی صاصل نہیں میدسکنی جربیس مسلمان ہونے کی حینیت سے درکار ہے ، ملکہاس داسترس سرے سے ہماری برحینیت ہی مم موجاتی ہے۔ اس کو اختیار کرنے سے معنی بدہیں کد انگرینہ ی حکومت کے مانحت حس انقلاب کامل وُرثير صعورس عصے ماري قدم ميں مور إسب وه من وستاني تحكومت كے ماتعت اور زبارہ پٹریت وسرعت سے رہاتھ یا تیکھیل کو بہنچے اوراس كى تكميل ميں تبہ خدو مدوگار نہیں اور وہ اٹنامکس انقلاب ہو کہ بجبراس کے رقامل کاکو ان امکان نرد ہے۔ انگرینی حکومت سے اللہ سے مغربی تہذیب مين خواه مم كنف بي عبدب موعبائي ، بهرصال أنكمه بندي نومين مين حهدب بهي م مسكتے - بهرحال بها را ابک الگ اجتماعی وجد و باقی رستا ہے جس كارپيماني سابقة صورست بروایس مونامکن ہے لین بہاں نوسورت مال ہی دوسری ہے ایک طرف ہماسے ہرامتیازی نشان، حتی کہ ہمارے احساس فیمیت نک کو فرقہ بیتنی ( COMM UNALISM ) قرار دے کراس سے خلاف نفرت انگریز روبیگنڈا كياجا الهي حس كي معنى بريس كدابك متقل جماعت ( COMMUNITY ) كي يثيت سے ہمارا وجو رنا قابل ہر داشت ہے۔ دوسری طرف ہماری قوم سے ان لوگوں کو قرم برست (NATIONALISTS) كهامباتك بحر إنضر وأكر نصف كست بين ، '' بندے ما ترم "کے نعرے لگاتے ہیں ،مندروں میں پہنچ کرعمبا درن نک میں حصہ کاگریس کی طرف کالے والوں کی عطی اب سوال بیب کریم اپن

مقصور تبار ہے ہیں کس طرح ساصل ہوسکتی ہے ؟ مسلما نوں میں آج کل دو۔ گروہ نمایاں ہیں جدومختلف سجریزیں میتی کر رہے ہیں ،

ابک گروہ کہتا ہے کہ آزادی وطن کے گئے جرعباعت مبدوجہد کرر رہی ہے اس کے سامنے اپنے مطالبات بین کرو اور حبب دھانہیں منظور کیا۔ قواس کے ساتھ نزر کیب ہومباؤ ،

دورراگروہ کہتا ہے کہ بلائسی سنرط کے اس آزادی کی شحر کیے میں صدادیہ
ہمارے نزد کیب یہ دوانوں گروہ خلعی پر ہیں ۔ پہلے گردہ کی خلعی یہ ہے کہ
وہ کروروں کی طرح سجی ک ما گنا جا ہتا ہے ۔ بالفرض اگر اس نے مطالبہ کیاالہ
انہوں نے ان مجی لیا تو نتیجہ کیا شکلے گا ہ جس قرم میں خود زندہ دہنے اور اپنی زندگی
ایہ فی ابوتے پہ قائم کہ کھنے کی صلاحیت نہیں اس کو دوسے کب مک ذندہ
دکھ کیس کے ہ رہا دوسراگردہ تو دہ آزادی کے جوش میں اپنی قوم کی اُن بنیادی
کرورلوں کو سمبول جا آہے جہیں گذشتہ صفیات میں ہم تفصیل کے ساتھ بیان
کرویکے ہیں ۔ اگر ثابت کر دیا مبائے کہ وہ کم دوریاں واقعی نہیں ہیں، اور مسلمان
درخیفت اس قدرطا توریس کہ حبرید نمیشنا کوم سے ان کی قرمیت اورقومی تہین
کرکئی قدم کا خطو نہیں، تو ہم اپنی دائے والیس بھنے کے مئے تیار ہیں کیکن اگر
کوکئی قدم کا خطو نہیں، تو ہم اپنی دائے والیس بھنے کے مئے تیار ہیں کی طون وعوت دینا
پر ثابت نہیں کیا مباسکتا ، اور ہم ایتین کے ساتھ کہتے ہیں کہ نہیں کی عاب سکا، تو

ومی ہوسکتا ہے جس میں کسی بانندہ ہند کے مندوسنانی ہونے کی حینیت
اوراس کے سلم یاہندویا میسائی یا سکھ ہونے کی حیثیت میں کوئی تنافض نمہوج میں ہرگروہ
کو دونو حیثیتوں سے آزادی ماسل ہو جبکی لوعیت یہ ہو کہ شترک وطنی مسائل کی صدیک تو
انذیاز بزیرب و ملت کا ٹائہ تک نہ آنے بائے مگر حبارگانہ توی مسائل میں کوئی قوم دوسری قوم
سے نعرض نہر کے اور نہ فوم کو آزاد ہندور تان کی حکومت میں اننی طاقت ماصل ہو کہ وہ ابنے
ان مسائل کوخود مل کرنے کے قابل ہو ،

حبیباکہ ہم باربار کہ جیجے ہیں ہندورتان کی آزادی کے گئے جنگ کر نافر ہارے گئے نطعاً

ناگریہ ہے لیکن ہم جن ہم کی آزادی کے گئے الرکتے ہیں اور ان افرین جانتے ہیں وہ کہی ہے۔ رہی

وہ آزادی جو وطن ہر توں کے بین نظر ہے نو اس کی حابیت ہیں او تا کہ باعثی ہم نواسے آگر بنوں

کی غلامی سیے بی زادہ بغوش ہم جسے ہیں ہمارے نزدیک اس کے علم بردائسلما نوں

کے لئے وہی کھ جر ہیں جرکلا ٹیواور ولزلی سنھے ، اور ان کے بیرومسلمان کسی حینیت سے سے بی مبرحیفر اور مبرجیا دن سے مختلف نہیں ہیں۔ گوصور تبین اور حالات مختلف ہیں گرد شمنی اور خلاری کی نوعیت میں کرئی نن نہیں ہیں۔ گوصور تبین اور حالات مختلف ہیں گرد شمنی اور خلاری کی نوعیت میں کرئی نن نہیں ہیں۔

له معن حزات نے اس فقرے کی سختی کی شکایت کی ہے۔ ان کے اطمینان قلب کے لئے میں میزارد کے سختی ان کے اطمینان قلب کے لئے میں میزارد کے سختی ان لوگول کی جانب نہیں ہے جو سیے مسلمان ہیں اور نحص اجتہادی غلطی میں مبتلا ہو گئے ہیں ۔ بلکہ میں دوسم کے دوگوں ہومیز جفود میر میرادق سے تشہید دے راہوں ایک وہ جن کے دلول سے درحقیقت اسلام نکل جکاہے مگر وہ مسلمان کی سے میں ۔ دوسرے وہ جنہوں مسلمان کی بیخ کمی کر رہے ہیں ۔ دوسرے وہ جنہوں نے اپنی اغزامن کو اپنا معبود بنالیا ہے اور جو ہر رقیصتی ہوئی طافت سے آگے سجب وہ کرنے ہیں آمادہ ہوجاتے ہیں ج

طاقت کے بغیرسی غیرسلم نظام حکومت میں رہنے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان کا اجتماعی نظام رفتہ رفتہ صمحل ہو کہ فنا ہو با کے اور وہ سجینٹیت ایک سلم قدم کے زندہ ہی نہ رہ کیس ،

دی، استماروی صدی کے سیاسی انقلاب نے ہم کواس چیز سے سوم
کردیا۔ اوراس کی بدولت جواصنحال ہماری سورائٹی میں مدنما ہمااست ہم اپنی
انکھوں سے دہ کجھ رہے ہیں ۔ ڈیڈھ سوبرس تک سلسل اور ہیم انحطاط کی طون
لے جانے کے بعد بہ انقلاب ہم کو ایک ایسے مقام پر چھپوٹر رہا ہے جہاں ہماری
جمعیت بہاگندہ ، ہمارے اخلاق نباہ ، ہماری سوشل لائٹ ہوم کی ہماری سے
دارونزار، اور ہمارے دین واعقاد تک کی مبنیاویں متزلزل ہو بھی ہیں اور ہم موت
کے کنارے ہر کھڑے ہوئے ہیں ،

۱۹۱۱ ایک دوسرے انقلاب کی ابتدا ہورہی ہے جس میں دوسم کے امکانات ہیں۔ اگریم نے اسی عفلت سے کام لیا جس سے گذشتہ انقلاب کے موقع برکام لیا سے گذشتہ انقلاب بھی اسی سمت میں جائے گا جس میں پہلا انقلاب کیا ہے ، اوریہ اس نتیجہ کی تکمیل کر دے گا جس کی طرف ہمیں اسس کا پینیرو لیے جار ہا سخا۔ اور اگریم غیر سلم نظام سکومت کے اندرا بک سلم نظام میکومت کے اور بہیں اپنے نظم اجتماعی کو سجھرسے مضبد طوکر یعنے کا ایک موقع ہاتے آمائے گا ،

وبم الملطن سے اندرا كيب للطنت قائم كوناكسي معبعت اوركسي ميثاق

وراصل ان كوخودكش كامشوره دينا ہے محض مندبات سے ايل كر كے آپ حالت كونہيں بل سکتے جب ریفن کی آدہی جان کل مکی ہے اس کے سلمنے سپرسالار بن کر آنے سے پہلے آپ کو حکیم بن کر آنا جا ہے۔ پہلے اس کی بض دیکھے اوراس سے مرض کا علاج كيجيه سبجراس كى كمرسة تلوار تحبى باندھ نيجيے گا- بدكہاں كى ہومن مندى ہے كہ مرين تولينز بربیدا برای رکدراب اورآب اس سے سرانے کھڑے خطبہ وے رہے ہیں کہ انتحے بہادر، اپنی طاقت کے بی بر کھوا ہو، باندھ کمرسے لوار اور حل میدان کارزار میں! یہ دولوں راستے جن لوگوں نے اختیار کئے ہیں ان میں متعدد حضرات ایسے ہیں جن کے لئے ہمارے ول میں غابت ورحب کا حترام موجود ہے۔ ان کے خلوص ایمان میں ہم کوؤرہ برابرشك بنبين بممان كي حلالت ثنان كالورالوراا دب المحظ ركصته بوئهم يركهنه برمبور میں کروہ اس وقت مسلمانوں کی غلط رہنمائی کر رہے ہیں ، ادراس غلط رہنمائی کا سبب بہے کہ انہوں نے مسلما ہوں کی موجودہ لپرزلینن اورسنقبل کے امکانات ہیہ کافی غورو خومن نہیں کیا ہے ، ہمارے رہماؤں کو قدم انتخانے سے بہلے

بہارے رہماؤی کو تدم انتھائے سے پہلے جہارے رہماؤی کو تدم انتھائے سے پہلے جہاری طرح می طرح ہم دیا جا ہئے ۔

را مسلما نوں کی حیات قومی کو ہر قرار رکھنے کے بے وہ چیز بائل ناگزیہ ہے جس کو آج کل کی سیاسی اصطلاح میں در سلطنت کے اندر ایک سلطنت کے اندر ایک سلطنت کے اندر ایک سلطنت کے مدر ایک سوسائٹی جن میں دوسائٹی جن کے خود ان کی سوسائٹی جن میں دوسائٹی جن میں کوئی قوت صالبہ اور ہیائت حاکمہ موجود نہ ہو۔ ایسی ایک مرکزی

واخل ہوکرنہیں کی جاسکتی کا گریں ایک منظم مباعث ہے، اور منظم حباعث میں بیض وصبت ہوتی ہے کہوہ افراد کو ایسے دائرہ میں لے کر اپنی فعارت اور ایسے مخصوص نفسیات کےمطابق وصال نیتی ہے مسلما نوں میں اگرمضبوط اسلامی کبرکٹر اور طا ققراجما عی نظم موجرومولوالبته وه کانگریس کے فریم میں واخل ہوکر اسکے نفسیات اوراصمل ومقاصد مین نغیر میاکر سکتے ہیں ۔ سکین اس دفت وہ حن کمز دراوی میں مبتلامیں دجن کی تشریح بہلے کی حاج کی حاج کی ہے ، ان کوسٹے ہوئے منتشرا منداد کی مورت میں ان کا اُوہر حانا توصرت ابک ہی نتیجہ بیدا کرسکتا ہے،اور وہ بہہے کہ ہمارے مہور ریکا کرلیبی نفسیات کا غلبہ موجائے، وہ اکابر کا نگرلیس کی رہنما ئی مسلم کرے ان کے انثاروں بہ چلنے لگیں ، اور اسلامی مقاصد کے رئے مسالل میں ایک رائے عام نیار کرنے سے جرام کانات ایمی باقی ہیں وہ تمبی ہمیں شہر کے مئے ختم ہو مائیں - ہر خص حب كر خدانے ويده بديا عطاكيا ہے ،اس بات كوباكاني سمجد سکتا ہے کہ نیشنلسٹ "فسم سے مسلمان آگر کا نگریس کے اندر کوئی بڑی توت پیداکرلیں اور مکوست کے اقدار میں انہیں کوئی بڑا صدفی مبائے نب سمبی وہ مسلمالوں کے لئے تعجید مفید نہوں گے، للکہ غیرسلموں سے تعجید زیادہ ہی نقصا رسان نابت ہوں مے ، اس لئے کہوہ ہمعالمہ میں پالسبی اورطراق کار نووہی اختیار كريں گے جرابك غيرسلم كرے كا، مگرابيا كرنے كے لئے ان كوائس سے زمادہ ہ ازادی ادر جائت ماصل ہوگی ہوا بک غیرسلم کوحاصل ہوسکتی ہے، اس کے کہ مہتی سے ان سے نام سلمانوں سے سے ہوں گے .ب اللای جماعت کوصنبوط بنانے کے کئے صوری تداہیر مذکورہ بلا

کے ذرابیہ سے ممکن نہیں کوئی فیرسلم میاسی مجاعت ، خواہ وہ کتنی ہی نسب امن اور وسیع المنزب ہو، ایس کے لئے بخوشی آمادہ نہیں ہوسکتی، ناس کوسجت مباحث کی طاقت سے کسی دستوری قانون میں داخل کوا یا جا سکتا ہے ۔ اور بالفرمن اگریہ ہو سمجی جائے توالیں ایک فیر معمولی چیزجس کی پشت پرکوئی طاقت ور دائے عام اور منظم قرت موجو و نہو مہلی سیاست میں نقتی ہرآب سے زیادہ پائمارئیں ہوتی ورحظے قت یہ چیزاگر کسی ذرابیہ سے پائمار بنیا دول بہتا کم اور مدن ہے تو دوہ مرف ہہ ہے کہ ہم خود اینے نظام کی فرت اور اینے نا گالی تنظیم سے مرحد و این اور اینے نا گالی تنظیم سے اور اینے نا گالی تنظیم کر دیں اور برایک ایسا حاصل شدہ وافعہ ( FACT ) محدہ اس کو بالفعل فائم کر دیں اور برایک ایسا حاصل شدہ وافعہ ( TACCOM PLISHE O FACT) واقعہ خود ان نے بین کر ہندورتان کے آیندہ نظام حکومت کا جزین جائے جس کو کوئی طاقت واقعہ بن کر ہندورتان کے آیندہ نظام حکومت کا جذین جائے جس کو کوئی طاقت واقعہ سے غیروا فعہ نہ بنا سکے ،

دہ، یہ کام اس طرح انجام بہیں پاسکتاکہ ہم سرورت انقلاب کو اِسی دفتار
پر جلنے دیں اور اس کی تکمیل ہونے کے بعد حب ہندوستان میں بکمل طور بہہ
ایک غیر سلم نظام تکومت قائم ہوجا ہے اس وقت سلطنت کے اندر ایک
سلطنت بنانے کی کوششن کریں ۔ اس چیز کومرف وہی شخص قابل عمل خیال کہ
ہے حب کوعملی سیاست کی ہوا تک جھو کہ نگذری ہو۔ ایک ہوئ مندآدمی ترباوئی
تامل پہمجہ لے گاکہ انقلاب کا رخ صرف دوران انقلاب ہی میں بدلا مباسکت ہے
اور سلطنت کے اندر سلطنت مروف اسی صورت میں بن سکتی ہے حبکہ سلطنت
کی تعمیر کے دوران میں اس کی بنا ڈال دی جائے ۔ وہ

توجر صرف کرنے کی صورت ہے وہ تشہ بالا جانب ہے کیر مکہ یہی وہ چیزہے جر سم کو غیروں میں جذب ہونے سے لئے تیار کرتی ہے۔

دم ، ہمیں اپی اجتماعی قرت اننی مضبوط کرنی جا ہے کہ ہم اپنی جماعت کے اُن غداروں اور منافقوں کا استیصال کرسکیں جراب ول سے جھیے ہمیٹ کور ونفان کی وجہ سے یا ذاتی اغراص کی خاطرا سلامی مفاد کو نفضان پہنچا ہے ہیں ، ونفان کی وجہ سے یا ذاتی اغراص کی خاطرا سلامی مفاد کو نفضان پہنچا ہے ہیں ، ده ، ہمیں اس امر کی کرشسن کر دنی جا ہے کہ جمہور مسلمین کی قبیادت کا کامنصب ذائر یہنے کے غلاموں کو حاصل ہو سکے ، خہندو سے غلاموں کو ، بکہ ایک ایس جماعت کے فیصنہ بیں آجائے جو ہندوستان کی کامل آزادی کے لئے دوسری ہمیایہ قرموں کے ساتھ استرک عمل کرنے بر کھلے دل سے آبادہ ہو ، مگر اسلامی مفاد کوئی حال میں قربان کرنے بر آمادہ نہ ہو ، ب

را اسلمانوں میں اس فدرانحاد خیال اور اتحاد عمل پیدا کر دیا جا کے کہ وہ ان ماصد کی طرح ہوجائیں۔ اور ایک مرکزی طاقت کے انثاروں بہر کرکٹ کے لگین اس وقت مسلمانوں کی جرحالت ہے اس کو دیجھتے ہوئے نا کہ لعجن لوگ یہ خیال کریں گے۔ کہ ایسا ہونا محال ہے ۔ خود میرے متعدد دوستوں نے کہا کہ تم خیالی بلاؤ کھارہے ہو۔ یہ قیم اس قدر گریکی ہے کاب کوئی اعجازی توت ہی اس کو سنجھالے ہی اس کو سنجھالے ہی اس کو سنجھالے ہی اس کو سنجھالے نے کہا کہ موقع ، آخری موقع بانی ہے۔ ہمارے خواص خواہ کتنے ہی بگریکے ہوں اس کر مہمارے عوام میں ابھی ایمان کی آیک دبی ہوئی جیگاری موج دہے۔ اور دہی مرکز ہوئے ماریک کا بیک موقع دہے۔ اور دہی مرکز ہوئے کہ ایمان کی آیک دبی ہوئی جیگاری موج دہے۔ اور دہی ہمارے کے دہ مجھے ، ہم اس سے بہت ہماسے کے دہ مجھے ، ہم اس سے بہت

حنائی کو پین نظر کے کہ حب آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگاکہ ہمارے گئے اب مون ایک ہی راستہ اتی ہے ، اور وہ بہہے کہ ہم ہندور تان کی آزادی کے گئے جنگ میں نظر کی ہونے اندر وہ طاقت میں نظر کی ہونے ہونے اندر وہ طاقت پیلے اپنی کم ور لی کی وور کریں ، اور اپنے اندر وہ طاقت پیلے کہ ہم سے ہندور تان کی آزادی کے ساتھ ہی ساتھ مسلمان کی آزادی کا حصول میں ممکن ہو ۔۔۔ اس فون سے لئے ہم کو اپنی تو تیں جن کاموں پرصون کہ نئی جا ہیں وہ حسب ذیل ہیں :۔

دا، مسلمانوں میں وسیع بچانه پر اصول اسلام اور توانین شریبت کاعلم میلایا مارے ، اوران کے اندر کم از کم اننی واقنیت ببدا کر دی مبلکے کہ وہ اسلام کے مدود کو بہجانی لیں اور بہم ہے سکیس کر مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کن خیالات اور کن مملی طریقوں کو قبول کر سکتے ہیں اور کن کو قبول نہیں کرسکتے ۔ یہ نشرو تبلیغ صرف نشہروں ہی میں نہیں ہوئی جاسے کبہ وبہات سے مسلمانوں کو شہری کا لاف سے زیادہ اس کی ضورت ہے ، ا

دی علم کی اثناعت سے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو عملاً احکام اسلامی کامتبع بنانے کی کوسٹسٹن کی حائے ،اور خصوصیت سے ساتھ اُکن ارکان کو مجبرسے استوار کیا مامے جن یہ بہاسے نظام جاعت کی بنیا دفائم ہے ،

رس مسلمانوں کی لئے عام کواس طرح تربیت کیا جائے کہ وہ غیراسلامی طرفقوں کے رواج کورو کئے پرمستعد ہوجائیں ،اوران کا اجتماعی حنمیر (CON SCIENCE) احکام اسلامی کے خلاف افراد کی بغاوت کو بروانشت سرناح چوڑ دے۔ اس سلسلہ میں سب سے زاوہ حس چیز کے استیصال پہ

الزام منود ائى برعائد موگا +

بندُن عرابرلال نهرو، اپنی موجرده پالیسی کوی سبانب نابت کرنے کے لئے یہ دلیل بین کستے ہیں کہ اپنے مسلک کی تبلیغ کرنا اور مفالف خیالات لیکھنے والوں کو نبدیل خیال د CONVERSION) پر آمادہ کرنے کی کوشش کرنا ہر مباعت کائی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ حق صاصل ہے قد سم کو سعبی جو آبی تبلیغ کائی بہنچتا ہے۔ وطن پرستی اور اشتراکییت کی تبلیغ ہماری مگاہ میں شدمی کی تبلیغ سے مجبح بھی مختلف نہیں۔ دونوں کا نتیجا کی ہماری مگاہ میں شدمی کی تبلیغ سے مجبح بھی مختلف نہیں۔ دونوں کا نتیجا کی ہماری مگاہ میں اور اس کو ہندورتان کے متقبل سے لئے مفید سمجھتے ہیں۔ نوریائی مادراس کو ہندورتان کے متقبل سے لئے مفید سمجھتے ہیں۔ توریائی کی سخت نا دائی ہے۔

کچے کام لے سکت میں ، بشرطبکہ چند مرومون البسے اکھے کھڑے ہوں جفوص نیت کے ساتھ خداکی راو میں جہاد کرنے والے ہوں ،

کو بی شخص پرخیال نه کرے کرہم کا تگرلیں سے نصاوم چاہتے ہیں۔ ہرگر بہیں بندونلی ہونے کی حیثیت سے تو ہما رامقصدوہی ہے جرکانگریس کا ہے۔ اور ہم یر سمجتے ہیں کہ اس مشترک مقصد سے لئے ہم کو بالآخر کا تمریس ہی سے ساتھ نغاون كرنام ليكن سرورس سم اس سے صرف اس سے مليحده رمام إست ميں كمسلمان بدني كي حيثيت سے اپنے مفاد كالتفظ كرنے سے كي مم كوس اخلاقى قرت اور اجتماعی نظم کی صرورت ہے وہ ہم میں نہیں ہے۔ ہم سب سے پہلے اپنی اِن کم ورایوں کو دور کرنا چاہتے ہیں ۔ اور اس غرض کے لئے ہم کو الی ضنادر کار ہے جر داحمت اور نصادم سے پاک ہو۔ لیس آگر کا گرلیس ہم سے تعرض کئے بغیر اپناکام ماری دیکھے تو ہمیں اس سے لئے نے کی کوئی صورت نہیں ، ملکہ اسس کے برعکس ہماری ہمدر دیاں ،مشنرک ہندوستانی مقاصد کی صدیک ،اس سے ساتھ رہیں گی ۔ البتہ اگروہ ہماری غیر نظم عماعت کو اپنے نظم میں حبذب کونے کی کوششن کہے گی ،اور براہ راست ہمارے عوام میں" وطن برمین" اور «اشتراکیت "کی تبلیغ شروع کر دھے گی اور اس غومن سے لئے ہماری قعم ہے اُن منافقوں سے کام لے حی جن کی حیثیت ہماری نگاہ میں دوسری م

کے منافقوں دلینی انگریندی اقتدار سے ایجنٹوں ، سے میکھی مختلف نہیں ،

تواس صورت میں مم كومجوراً اس سے انزا بیسے كا ،اور اس لا اى كاتمام تم

خطبہ خالی نہیں ہوتا ۔ گرآج صورت محسوس ہورہی ہے کہ ایک بار کھریہ آیاست نظروں کے سامن کا بی جائیں ، کیونکہ ایسا گمان ہونا ہے کہ شاید سامان قوم ان آیات کو محبول گئی ہے ، د

محملاً برسلمان اس بات كومانتا اور مانتاہے كمحبيثيت مسلمان ہونے كے ہم كو فرآن ادراموهٔ دسول ہی کا انباع کرنام اسے ۔ اور ہمارے کئے ہاست اپنی دوچیزوں میں ہے۔لیکن سوال برہے کریہ داریت حب کے اتباع کا حکم اس قطعیت کے ساتھ تم کو دیا گیا ہے ، آیا اس کا دائرہ صرف طہارت اور استنجاء اور عبادات اور دہامطاح زا زُرال الله منامی معاملات می تک معدود ہے یا متہاری نرندگی کے جبوائے اور بہے ، دینی اور دنیوی ، قومی اور ملکی تمام معاملات برحادی ہے ؟ نبر بربر برابت صون اس زمانہ ادراس م*یک کے لئے ت*ھی حسب میں نتران 'انرل ہئواست*ھا اور محمد صلی* اللہ علیہ وکم مبعدت ہوئے شخصے ایا در حقیقت یہ زمانی و مکانی تیود سے متراہے اور اس میں ہر زملنے اور ہرماک کے مسلمانوں کے لئے ولیی ہی جی ادر صحیح رسمانی موجود ہے مبین سائے نیروسوبرس بہلے کے عوادل کے اللے تھی ؟ اگر بہلی اِت ہے تب تونعوذ إلد ذران كا يرمطالبهى غلط ب كرسب رسماك كرميور كرمون اسى كى پردی کی مبائے، اور نمام ونباسے طریقوں کوندک کرے صرف اس ایک شخص کے اسوہ کا اتباع کیا مائے جہ ہارہے ایس قرآن لا استفاء اس صورت میں قد ا تباع کرنے سے سجائے تم کو اپنے ایمان ہی بدنظرانی کرنی بیسے گی ۔ نیکن اگر ات دوسری ہے، توریک ماجراہے کہ تم وصنواد عسل کے مسائل میں انکاح اور طلاق کے معاملات میں ، ترکے اور وراثت کے مغدمات میں تواس سے شیر ہواست

# مناحا من قرآ الرسوة رسوال كالناقي

البعدة اما المنول البيك محصي بيردى كرواس بابب كي جنهادى طوت البعدة واما المنول البيك محصور في البيدى كرواس بابب كي جنهادى طوت من يكمد وكر المنازل كي من عنداكم المنازل كي من المنازل كي مناكم المنازل كي مناكم المنازل كي منازل كي بيوى الحراب المنازل و دالاعران - الاعران - ال

نر*کرنے*لگو -

ان بی کهدووکه اگرتم خداکودوست رکھتے ہر تدمیری بیروی کمدخداتم کو دوست بنالے گا در تہیں مخبن دے گا۔

تنہارے کے بھیناً المدکے رسول میں کا اچھا نموند موجود ہے جوکوئی اللہ کی تکت کا امرید وارموں اور روز آخرت کے آنے کی توجودی کی توجودی کی توجودی کی توجودی

کامیح محمدیہ وہی ہے!

قُل إِن كُنْ تَمُونِجُ بَيْنِ اللهُ وَلَيْفِهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

جوادگ قرآن مجید کی الاوت کرتے ہیں ، یا جنہوں نے کہی قرآن پڑھا ہے - ان کی نظرسے اس کتا ہے کی بین یہ آیات مزور گذری موں گی - ربہت موں کوان کے معانی سے مبی وانقیت ہوگی خصوصاً آخری آیت سے نوکوں کی وعظاور کوئی اصلاحی

سم سے جبی ہے کہ گرا کھا کہ زندگی کے سرمعاطے میں تہارے سے ایک عملی شمونر موجودہے .

### ہدایت صرف کتاب اللہ وسنت رسوال الدمیں ہے

مسلمالذ كومختلف راستور كى طرث بلاياجار إب . براسته كى طرت بلانے والوں میں بڑے بہے مفدس علمار ہیں ۔ بھے بھے نامور لیڈر میں ۔ بھے بڑے زمان آور خطبب اورما ہون انشا برواز میں بہوادی کے سرے میرا بیا لوگ کھرے ہیں جن کی ازموده کاری سلم، قرمی خدمات نافال ایکار، اور سیاسی مهارت و تصبیرت معروف و مشہور ہے۔ ہرسما بڑی قالبیت کے ساتھ اپنے اپنے راسنے کے نشیب وفرادد کھا ر اب اور دوسرے راستوں کے خدر ثاب بیان کرر اہے۔ برب مجبر بہت قابل مدے گرسلمان کی فطرت کہتی ہے کہ ایکٹونی منٹیٹ امنی کتاب اللوق سُسَّة رسُول حَتَّا أَقُول - مير سائة شخصيتون كون لاؤ كوئي شخص خواه کنن بهی بشرا آ دمی مور عالم وفاضل مور ،مفسه زرآن مور ،معلم حدیث مور ، ماهرسیاست مو، عمل اور فرانی کا نمونر مور، اس کی حرمت مبرے سراور آنکھوں بر، مگر جربایت وہ رے راہے، اگروہ اس سے اپنے زمن کی پیاوارہے تدمیرے کئے لائق اتباع نہیں ہاں اگروہ کتاب امتداورسنت ربول امتر میں سے کوئی دلیل ایسے باس رکھتا ہے تو۔ نتخصی عظمت کی آمیزین سے الگ کرکے اس کواور صرب اس کو سامنے لاؤ۔ انس الے کروہی لائق انباع ہے، اسی میں سجی مراسب سے اور اسی کی بروی میں صلاح رکجات ہے۔اس کے بنائے مدیت راستے میں خواہ کننے ہی خدیشات ہوں مکتنی ہی وشواریاں

کی طون رجوع کرتے ہو، گرجن مسائل سے مل پریتہاری توم کی زندگی وموت کا مدار ہے، ان میں نہیں دکھتے کہ فرآن تہیں کونسا داستہ دکھا اسے ، اور محقّ مسلی اللہ علیہ دلم کی زندگی مس طون تہاری رہنمائی کرتی ہے ،

مندوستان میں ہوطن ایک بے بینی نظر ایک بے بینی نظر ایک انتقالی و انتقالی میں ہوان ایک بے بینی نظر ایک بریشانی ا

ہوئی ہوئی ہے مستقبل کا سوال ایک ورشی ہندی کی طرح مسلمان سے ساسنے ساسنے

ان کول ہوا ہے اور تقاصنا کر رہا ہے کہ اِتو میرامعاملہ صاف کہ و یا دلیالہ نکالور پیکن اس قوم کاحال کیا ہے ہوس کا حدصر منہ اُکھ رہا ہے جابا جارہ ہے اور حس کے ذہن میں جو بات اُرہی ہے کہ ہر ہے اور لکھ رہا ہے ۔ کوئی مارکس اور لینین کے اُنوے کو میں اور لینین کے اُنوے کو انتوں سے کپڑے ہوئے ہے ، کوئی ہم کمہ اور مسولینی کی سنت پھل کر رہا ہے ، کوئی ہم کمہ اور مسولینی کی سنت پھل کر رہا ہے ، کوئی ہم کا زوجی اور وجوا ہر لال کے بیچھے جیل مارہ ہے ، کوئی فرائن کی کہانی فہرست میں ایک

سوار بوجائد، اس کے کہ منزل مقصود کوئی نہیں ،حکت ہی فی نفسہ مقصود ہے ۔ عُن شخص جرمح پولایل سکتا ہے ایک نئی شجر بزنوم کوش نا دیتا ہے . ادر شخص جرمح چو مکھ

سكتا ہے ایک ماہ إنه ومصرانه مقاله لكه كر ان كاكم كرديتا ہے ۔ تمراس تمام شوروشغب

ادراس بیدے بنگاہ میں کسی کو سجی یہ بارانہیں آنا کہ ہمارے باس قرآن نامی جی کوئی

ت ب ہے جس نے زندگی کے مرسکد میں ہماری رہنمائی کاذمہ نے رکھا ہے، اور

کے اثرات پہنچ ہوئے تھے۔ دون ہمسایر مطنتیں وب کے مبائل کو اپنی اغرام ن کے لئے ابک دورے سے لواتی تھیں اور اندون وب میں لینے اثرات بھیںادی سقیں متعدد مرتبہ قسطنطنیہ کا قیصر کم کی جمچہ ٹی سی ریاست کے معاملات میں مداخلت کرچہا تھا ۔ عربی قدم کو ہر مک گبر طاقت اپنے قبعنہ میں لانا میا ہتی تھی ہی کا اس قدم کا مک بنجر کھا ، گر قدم بنجر نہ تھی ۔ جہا گیری کے لئے بہترین سیا ہی کسس سے ذاہم ہوسکتے تھے ،

ان حالات بس حبب نبی صلی الله علیه وسلم معجوث موسے تو آب نے کیا کیا ؟ اگر حبرآب کو اپنے وطن اور اپنی قوم سے نطری محبت بھی، اور آپ سے **بڑھ کرحیت لپند** كونى نه تنفا فركرآب نے ايك قوم پرنت د NATI ONALIST ) يا دملن ريست ( PATRIOT ) كى حينيت اختيار نى كى كى كى ايك ئى يدىت اور خدا بريت كى حينيت انتظاری -آب کی نگاہ میں مقدم کام یہ دیھا کہ اپنے اہل وطن کی قدت کو محتمع کمسے امنبى استبلاء كى حراي خاك وطن سے اكھا وى كينكيس ملكه بردوسرے كام سے مفام یکھاکہی پرتوں کا ایک حیفا بائی اوراس سے اندرانسی طاقت پیدا کردیں کہوہ مرف عرب ہی میں نہیں ملکہ خدروم وابران میں تھی طلم وعدوان سے استیلاد کا خام سمد دے۔ انتصرت سے اہل وطن آب سے بہترین اوصاف سے واقف تخصابہو نے وب کی پادستاہی کا تاج آب سے سامنے پین کیا بھا اس شرط بہر کہ آب اپنے اس تحقیے کی توسیع و تنظیم سے از امایی ۔ اگر آپ وطن بریست مونے تو خدست وطن كاس سے بہتر موقع اور كونسا بوسكت مخاركم آئ نے اس ناج كو كھكلولا ، ادر اسی کام میں لگے سیے حس کے بارآور مونے کی کم از کم اس دنت کوئی شخص امیدنہ

الرکھنے ہی نفقدانات موں آ اخری الدریہ پا ولقینی کامیابی اسی کے فراعیسے حاصل مہمکی

آیے آج اسی نقط و نظر سے قرآن اور سیرے محموصلی الد علیہ وسلم برغور کمریں کہ ہاکھ اس وقت سے قومی مسائل میں اس سے اندر کیا ہاست ہے۔ سمجھ بروانہیں آئمہ کوئی اس اس نے اندر کیا ہاست ہے۔ سمجھ بروانہیں آئمہ کوئی اس بات کو دقیا نوسیت اور دعبت بہندی کہر کہ کاک مجبوں چڑھائے ۔ مالات مبدیہ مہم رافی محول مختلف مہم ۔ گرجس ہاست کی طرف ہم رحبے کم مدہ ہے ہیں ، ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہرز ملنے میں صبر بدہے ، ہردور میں وقتی ہے ، اور ہرخ انی احل میں مقامی ہے ، اور ہرخ انی احل میں مقامی ہے ، اور ہرخ انی احل میں مقامی ہے ، اور ہرخ انی احل

### اجنت محمَّد مَّى كے وقت عرب كى حالت رصنور كاطرنك

سہیں سب سے پہلے بدر کھے ناجا صفے کہ دیول افد صلی اللہ علیہ وہلم کی بعث ت
کے وقت آپ سے وطن کی سے باسی حالت کی تھی اوراس حالت بین آپ نے کیا طوز
عمل اختیار کی ۔ تاریخ سے ٹابن ہے کہ اس وقت عرب ہرطرف المبیر طبیعہ طاقعل
سے کھا ہو اُسفا اور خود ملک سے اندر ہمسایہ تو موں کا المبیر طبیع اُفوذ کر چیکا کھا ۔ آپ
کی بیدائش سے چند ہی روز پہلے حبثی فوجیں بلغار کہ تی ہوئیں خاص اس سنہر ٹاک
بہنج گئی تھیں جس میں آب بیدا ہوئے ۔ عرب کا سب سے زیادہ نروفیہ صوبہ کین
بہلے مبشیوں کے اور پہر ابرانیوں سے تسلط میں جا چکا تھا ۔ عرب کے حدود تک
مشرقی مواصل ایر انہوں سے زیر اثر تھے ۔ وات عرب کا علا تہ نجا کے حدود تک
ایرانیوں سے اثر میں کھا ۔ شمال میں عقبہ و معان تک ملکہ نؤک تک سلطنت دوم

اب غدر کیجئے کرحبب و إل بر کمیونلزم مخطانه وطن ویکمنی کتی نه اعدا کے وطن سے راز بازسنا، نوسچرکون سی جیر بھی جس کی بنا پر آپ نے عرب کی سیاسی نعان اور تمدنی دمعاشی ترقی بداینی بهترین قرنوں ادر قابینوں کوصرف کرنے سے انکار كيا المام سے بہلے خلاكا نام لينے والوں كى ايك طاقتور جمعيت بنانا اور زمین میں اس کا دبر بہ قائم که ناصروری منتجها ، اس کا حباب ایک اور ایک ہی تو<sup>یک</sup> ہے اور وہ بہے کہ ربول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب العین وطن برست سے نصب العین سے اِنکل مختلف تھا۔اس نصب العین کی ماہ میں اہر کے فنبصروكسري ادر كهرس الوجهل والبداهب دولون كيسان سدراه ننهصه المسس نصب العین کوحاصل کمنے کئے ناگرزیر بھاکہ واقعات کی رفتار اور ملک سے مستقبل ادرائندہ کے امکانی خدرات اسے کی طرف سے سے بدوا ہو کہ ایک لیسی مباعت كونظم كياجا سے جر امل سے غلبہ كوكسى صورت ميں قائم ندرہنے سے۔ اورا بني طاقت سے زمین میں البی حالت فائم كردے حس میں خدا يرسانة توزيب ان كراي كيول ك حَتْفى لا تَلْوَنَ فِتُنَة وَكَلَوْنَ الدِّينَ الدِّينَ كُلَّهُ بِلْهِ وبي نصب العين ربول الشصلي الشدعليه وسسلم مسلمان توم كودس کھے مسلمان فرم ایک قوم ہی اسس بنیاد بربی ہے کہ یفصیب العین اسس کے تمام افزاد کامٹ نزک اور واحد نصب العین ہے۔ اس نصب العین کور سلب کر پیچئے بچھرسلمان فرم کسی قدم کا نام نہیں ہے۔ بہاں عرب اور عجم کی كوئى خصد صيبت نهيس نيوان ومكان كاكوئي سوال نهيس مسلمان أكرمسلمان بيقو مرطال میں سی اس کا نصب العین ہے ،

کرسکتا ہے۔ اس دفت آئ کی تمجیت دس بارہ آدمیوں سے زیادہ نہیں۔ کام ملک میں کوئی تنبید اور کوئی گروہ آئ کی ماراعتی نہ سخا بلکہ سب مخالف اور سخت مخالف تھے۔ ظاہر اسباب کے لحاظ سے کوئی اندازہ نہیں کیا جاسکتا تھا کہ دہ اسکیم کی کامیاب ہوگی حس کو آئ اندازہ نہیں کیا جاسکتا تھا کہ دہ اسکیم کی کامیاب ہوگی حس کو آئ کے کر انھے تھے۔ اس بات کا ہروقت امکان تھا کہ واقعہ فیل کی طرح کا کوئی دو سراوا قعہ بھر مین آ مبارے اور حباز کھی کمین اور ارض منسان کی طرح اجبنی حکومت کا نامام بن جائے۔ مگر آئ نے ہرحال میں بی صورت حال موراس حق برستوں کی مجمعیت کو بڑھا میں اور مضبوط کر دیں ، بہر حسبی صورت حال ہو اس کے مطابق ملکیوں اور عیر ملکیوں سے ساتھ کوئی معاملہ کریں ، ب

اس کی کمی وج بخی ہ کی آب "کمیو کیسٹ" سخے ہ کی آپ نعوذ باشہ اپنے وطن کے خلار شخے ہ کمی این بار کھی امپیر طرفیم سے ایج بنگ سخے ہ ہرگہ نہیں آبی خیر مکی امپیر طرفیم سے ایج بنگ سخے ہ ہرگہ نہیں آبی خل کے نا قابل انکار حقائن گواہ ہیں کہ کسی فرند وطن نے اپنے وطن کو اتنی سر لمبندی عطیا نہیں کی حبتی محتمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی برولت عرب کونصیب ہوئی ۔ اور تالیخ ہی اس بات پر بھی گواہ ہے کہ کسی واعی دین نے غیر فرس ب والوں سے سامتھا تنے شخص ، اتنی فیاصی ، اتنی فیاصی ، اتنی فیاصی ، اتنی فیاصی ، اتنی دوا واری اور اتنی فراخ حوصلی کا برتا کو نہیں کیا ۔ بھر پر بھی گونیا کو معلوم ہے کہ اوٹہ کے رسول نے تھی موٹریں کی نقسیم اور من فع کے بڑوا سے کہ دیا رس نہیں اس بنیا دیومصالحت کی کا سوال ہی نہیں انتخصا ہے ۔ آپ نے نہیمی کئی زندگی ہیں اس بنیا دیومصالحت کی کہ دیا ست قرایت کے وارا لندوہ اور حجگی و سیاسی عہدوں میں مسلما نول کی آئی منائن گی ہو ، اور ذر مدنی زندگی ہیں اس مسئلہ کو مدار صلح فرار دیا کہ بہود کے معاشی ورئی میں مسلما نول کا اتنا حصتہ ہو ۔ ب

تحسكانے دالى ہيں۔ سارے قرآن كواتھا كر د كھيے حباؤ۔ يورى سيرت نبوتى بيہ نظرُوال لد فلافٹ راشدہ سے دورسے اس زانہ تک کی اسلامی ناریخ پڑھالہ تم کومعلوم برمائے گاکداسلام ی فطرت کیا ہے اورمسلمان قوم کا مزاج کس فسم کا ہے ، جرقوم اس موال برصداديل معظم المربي المحاكم برسلام معيق وفنت تعبی کھٹا ہونا جا سے بانہیں کیا تم توقع سکھتے ہوکہ دور بندے ماترم "کاگیت سُف کے نے تعظیماً کھوی ہوگی ، حس قوم کے ول میں مراب سے عقیدت سے بجائے سخت نفرت بھائ گئی ہے کی تہیں امیدہے کہ دوکسی حجب ڈے کو سرجے کاکہ سلامی دے گی ؛ جوفوم نبرہ سوبس تک خلاکے نام بر المائی مباتی رہی ہے کیا تم مجھنے ہو کہ اب وہ سجھارت ما کاسے نام بدر بوانہ وار دوڑنی حلی آئے گی ؟ حس قرم کے دل میں عمل کی گرمی بیدا کرنے والا داعیراب تک محص اعلا سے کلمة الله کا دا مبرر اہے، کیا تہا را گمان ہے کہ اب معدے اور برن کے مطالبات اسس میں حرارت تحجوزی سے، ایکونسلوں کی نشستنوں اور ملازمتوں سے تناسب کا سوال اس کے نلب وردح کو کر ما دے گا ہجب قوم کو عقب سے اور عمل کی وحد بر حمیع کیا تمیا بھنا المحیال بہ ہے کہ وہ سیاسی اور معامثی بار تُروں میں تفظ ہور کوئی طاقت در عملی قوم بن حائے گی چھیل کی منیادوں بیہ نظرایت می عماریں اٹھا والے جرجابیں کہیں گرحس می نے قرآن اورسنت سے اسلام سے مزاج کو سمجھا سے وہ بادنی اس برائے قائم کرسکتا ہے کمسلمان قوم کی نطرت حب ک باکل منغ نر بوجائے ، وہ ناقدان محرکات سے حرمت میں اسکتی ہے اور ندان جامعات سے ذراعیہ سے جمع موسکتی ہے۔ غیرمسلم المانشبہ ان ذرائع سے جمع ہوجا میں سے اور

مسلمانوں کو سطرح اب ایک دوسری نظراس کتاب داریت اور سر رسال کو کس طرح اسی سیرت یاگ پر ڈالئے ،

ممع كياجات اسع؛ يرحيفا جوربول الدُّر عليه والم في الله والم في الله والم في الله والم في الله والم في الله

کیا بختا، اس کی بنیاد کسی ما در وطن کی نزندی ، کسی نسل انسانی کے انتهاب کسی
سیاسی و معاشی مفاد کے استراک پر بزیعتی ، بلکہ ایک مخصوص عقید ہے ادر ایک
مخصوص طرز عمل بہتی ۔ اس کوجر ڈرنے والی طاقت مندا کی مجبت اور بندگی بحثی
نہ کہ اغواص کی محبت اور ماؤدی مقاصد کی بندگی ۔ اس کی طون ادگوں کو بلانے والا
فعرہ ، اذان کا فعرہ مختا نہ کہ وطنیت کا فعرہ ۔ اس کے اجزاء کو سمید سے کر ایک بندیان
مصوص بنانے والی جیزاکیب ائن دیجیعے ضدا کی عبادت محتی نہ کہ کوئی محسوس مرئی علات
اس کوجرکت میں لانے والی چیز رصائے الہی کی طلب بختی نہ کہ من فع ما دی کی طلب
اس میں عمل کی گرمی مجھون بھنے والی قوت اعلائے کامتر امند کی خواہش کتی نہ کہنس و

اس قوم کے نفسیات دُنیاسے نرائے ہیں۔ جوچیزی دو سروں کوج کرنے والی ہیں ۔ جوصدا بیک اپنے اندر ودسروں کے ہیں وہ اس قوم کومن شرکہ دینے والی ہیں ۔ جوصدا بیک اپنے اندر ودسروں کے لئے غیر حمولی شنسش رکھتی ہیں وہ اس قوم کے دل میں الٹی نفرت پیدا کر دیتی ہیں سے خیر مرئی علامتوں پر دو سرے گرویدہ ہوتے ہیں یہ ان کے دئے کوئی حذبہ عقیدت لینے اندر نہیں باتے ۔۔۔۔۔ جن چیزوں میں دو سروں کو گرما دینے کی طاقت ہے وہ ان کے دلوں میں الٹی سروی پیاکہ دینے کا اندر کھتی ہیں۔۔۔ حج چیزی دوسروں کو گرما دینے کا حدید کے دور میں دور رول کومی بیالی میں دی بیاکہ دینے کا اندر کھتی ہیں۔۔۔ حج چیزی دوسروں کومی بیالی میں دیں ان کومیدان عمل سے دور

کے سکتا ہے، مگر اس کو طاقت داور نظم بنانے کے دوائع یہ نہیں ہیں، بلکم چیاور میں ۔

مسلم وم مسلم وم سرح بنائی کئی جی جی درسول اللہ صلی اللہ علیہ مسلم وم سیال اللہ علیہ مسلم وم سیال اللہ علیہ مسلم وم سیال اللہ علیہ مسلم و مسلم و

وسلم نے بینی وم کن طرفید سے بنائی سخی اور اس بین کن زرائے سے وحدت اور قدت عِمل بیدائی سخی ،

حس وقت آن صرت صلی الله علیه وللم اینی دعوت لے کر انتھے تھے توساری ونبامين تنهاآب بى ابك مسلم شف يكوني آب كاساتقى اور يم خيال نه تفا ونيوي طاقتوں میں سے کوئی طاقت آب کوحاصل نہنھی ۔ گردویسین جولوگ شخصے ان میں خدىرى اورالفرادىين انها درج بېرىنى مىدى كىنى - ان بىس سے كونى كسى كى بات منننے اور اطاعت کرنے برآمادہ نریھا۔ وہ نسل اور نبیلہ کی عصبیت سے سواکسی م عصبیت کانصور بھی نہکرسکتے نتھے ۔ ان سے ذہن ان خیالات اورمغاصدسے کرئی دور کالگاد تھی ندر کھنے نتھے جن کی نبایغ سے لئے رسول الٹارصلی الٹرعلبہولم اٹھے نتھے ۔اس ماحول اور ان حالات میں کون سی طافت تھی حس سے ایک تنها انسان ، بے بارومدرگار اور بے دسیارانسان نے ان لوگوں کواپنی طون کھینجا؟ كما أنحصر من نے عرب كربرالى دما تھا كەئمى نىم كوزىين كى حكومت دادار كا ؟ رزن کے خزانے دلواؤں کا ؟ دسمنوں برفتے اورغلب خشوں گا؟ برونی غاصبوں کو نكال إبركمون كااورعرب كواكب طافتورسلطنت بنا معن كا ؟ تمهارى تسعاست اورصنعت وحرفت کوزنی دول گا ، تنهارے درائل معیبتنت بڑھاؤں گا اور مهمیں ایک ترتی یا فترا در غالب نوم باکر حصور دن گا ؟ ظاہرے کرالیا کوئی لائج

ان میں حرکت بھی ان محرکات سے پیا ہم حبائے گی کیونکدان کوج کمہ نے اور حرکت ہیں النے والی کوئی اور حرکت ہیں ہے ۔ ان کا خرمب ان کوئنڈ نظر کر آئے ہے اور صرف وطن کی خاک ہیں ان کو جمع کر کر کر نے والے ہیں ۔ ان میں حوارت صرف معدے ہی کی گرمی سے پیا ہوسکتی ہے ۔ گرمسلمان حب کو خدا میں حوارت صرف معدے ہی کی گرمی سے پیا ہوسکتی ہے ۔ گرمسلمان حب کو خدا میں کے نام پر جمع کی گرمی جید کی گئی تھی ، آج تم اس کو زلب ل کے نام پر جمع کی گرمی جید ، اور ہزاد نے ورج کی خوا میشات سے اس یں فاڈی چیزوں کے نام پر جمع نہیں کرسکتے ، اور ہزاد نے ورج کی خوا میشات سے اس یں حوارت پر بیا کر سکتے ہو ۔ اس طرفتہ میں اگر تم کو کا میا بی نصریب بھی ہوسکتی ہے تو مون اس وفن حب بھی موسکتی ہے تاہ مون اس وفن حب بھی مسلمان کو فطرت اسلام سے بڑا دواور اسے بلندلیوں سے گلاکہ بینیوں میں لے آؤ ،

## مسلمانوں کی قومی تھولکات کے ماکام ہونے کی وجبہ

اب بنرخ معرسکتا ہے کہ ہماری فومی تحریجات ہیں بنیادی فقض کون سا
ہے جس کی وجہ سے سلمان کسی سے کہ ہماری فومی تحریجات ہیں بنیادی فقض کون سا
داعی کی آداز بہرے کالزں سے کسنتے ہیں - ان کی فطرت وہ آداز سناجا ہتی ہے
اور وہ طرز عمل دیکھنا جا ہتی ہے جس کی شمن نے ان کو ساری کو نیاسے الگ
ایک قوم بنایا سخنا بھرانسوس کہ نہ وہ آداز کسی طرف سے آتی ہے اور نہ وہ طرز
ممل کہیں نظر آتا ہے ۔ بلانے والے ان کو المیسے مقاصد کی طرف بلاتے ہیں جو
ان کی زندگی کے اصلی مقاصد نہیں ہیں ۔ کوئی کہتا ہے کہ علوا ور تمکن فی الارمن
کی طرف آؤ۔ حالا کہ بیمسلمان کا نصب العین نہیں ہے ملکہ اپنے نصب العین

ت نہیں ولایا تنفا بچرکمیات نے امیوں کے مقالمہ می غریوں کی ادر مرا یہ واروں اور زمینداروں کے مقالبہ میں مزدوروں اور کاشتکاروں کی حماست کا بیرا انما المفا ؛ سيرت نبري كواه ب كرير برنجي نهمتي سيركي ات كوئي سياي یا تعلیمی اینمدتی یامعانثی یا فوجی تحرکب انتهائی تھی اور اس کی مارن لوگوں کو تھینجھے کے لف نفسیاتی حربوں سے کام لیاستا ؛ واقعات شا بر بین کران میں سے بھی کوئی چیز پڑھتی بمع غور سیجئے کہ آخروہ کس جیز کی شسن تھی حب نے عربی اور محمی ، امپراور غرب ، اقااور ملام سب كوآب كى طرت كھينجا ؟ كُنيام انتى ہے كه رەمرف دوجيزى تقيل-ا بہت قرآن کی معلیم ۔ دوتسرے محمّصلی اللہ علیہ دلم کی سپری ۔ لوگوں کے سامنے يربيغام بين كياليا تفاكراك فعُصِلَ إلا الله وَلا نشار ك به شيئ وَالا تَعْامِ اللهُ وَلا نُشَارِ الك به شيئ وَا كَنْ الله الله المُعَمِّدًا الرَّيَا الله الله عن الله والله والكواس الله يرجع كما كياتناكه إنكيعُو اما أنول إلكيكم مِن سَرَيْكُمُ وَكَا تَلْبُعُو امِن دُونِه ا وَلِيَاءً - أَن كُويِ تَعليم مَي كُنُ مِنْ كُدُ إِنَّ مَلَا فِي وَنْكُوكِي وَمَحَبِّا يَ وَعَانِيْ مِلْوْرَ بِي الْعِلْكِينِين - ان مے سامنے بینصب العبین رکھا گسب سخفا کہ الكذين إن مُكَنَّطُ مُم فِي الْكَرْضِ آفامُ وَالصَّلَوٰةَ وَالْوَالَّ كُونَةَ وَآمَةُ وَا إِلَا لَمَعُمُ وَعِنِ وَنَهُواعَنِ الْمُنْكِوَ \_ بِهِرْسِ شَخْ نِهِ الْهُودُ كِيرِ وعوت منى اس كامال بيخاكه كان خُلفته الْقُلْ في - وه جر محيد كه المقارب سے بیلے اورسب سے بلمد کرخواس بھل کرکے وکھا اسخا۔ وہ نضبلت اخلاق اور اوتمل مسالح كالمحبمه بمنفا ،اوراس كى زندگى ميں لاست بازى اور داست روى كے موا اور المجدنه تحفاه

ویا ۔ ادراس کے کیرکٹریں اتنی مضبوطی پیالی کہ دہ اس مقصد کے گئے جم کہ حبد وجہدکر سے اور کسی فائدہ کا لاکھ یاکسی فقصان کا خوف اکسے اس کے اجدان افزاد کو طاکر ایک جماعت بنا دیا تاکہ افزاد میں جر مجھ کہ دریاں باتی رہ مباعث کی طاقت ان کو دور کر سے ، اجتماعی ماس کے جس میں نمیاں پر دورشن پائیں ادر جوائیاں المجرز کیں ۔ فاحول ایسا بن مبائے جس میں نمیاں پر دورشن پائیں ادر جوائیاں المجرز کیں ۔ افزاد اپنے مقصد حیات کی تکمیں میں ایک دورسے کے مددگار مہوں ، اور اجتماعی طاقت سے اس کو حاصل کرنے کی کوئٹ من کریں ۔ اس تعمیر کی اخراد بائی الیں ہے جیسے کم ای ماہ فن انجیز اینٹوں کے ڈھے بیس سے مجائے خد مخد بخت بہترین اینٹ بی ہے جوان کو اس طرح پکا نے کہ ایک ایک اینٹ بجائے خد مخد بخت محمامت بہترین اینٹ بجائے خد بخد بخت محمامت بہوجائے ۔ سچوران سب کو نہا بین عمدہ سیمند ہے سے جوان کر ایک معمامت بنا دے ۔

اس نظیم کے بہت بڑے اصول بیتھے ،-

ا جِماعت کے تمام افراد کم از کم دین کے جربرسے دانف ہوں تاکہ دہ کغوا الام میں تمیز کرکے اسلام سے طریقے بڑھنسوطی سے ساتھ قائم رہ سکیں ہ

۲- اجتماعی عبادات کے ذریعہ سے افراد میں اخمیت، مسادات اور تعاون کی اسیر طریع کے جائے ،

مو - جماعت کے تمدن ومعاشرت میں ایسے امتیانی ضائف اور مدود مقور کئے جائیں جن سے وہ دو سری قومول میں خلط ملط منہ موسکیں اور باطنی دظاہری دونوں حیث یت سے ایک الگ قوم بنے رہیں ۔ اسی لئے قشیم بالا جانب کی مختی کے حیث یت سے ایک الگ قوم بنے رہیں ۔ اسی لئے قشیم بالا جانب کی مختی کے

داعلائے کلمۃ اللہ کے سے اس کی بے فومنا نہ صدوجہ کاطبعی تہیجہہ ہے۔ کہ ای ان کو وطن بریتی کی طرف بلا اسب ، حالا کہ اسی چیز کو تھیوٹر کہ وہ محمّط کی اللہ علیہ وسلم کے گو جمعے ہوئے نظرے نظرے نظرے ہوئے تھے۔ کو ای ان کو نہا بہ او نئے درجہ کے اُرّی فوائد کی طرف بلا اسب ، حالا نکہ مسلمان کی نگاہ میں ان کی حینتیت متاع غور سسے زیادہ نہیں ۔ بجر جو لوگ مسلمان کی نگاہ میں ان کی حینتیت متاع غور سسے زیادہ نہیں ۔ بجر جو لوگ مسلماندن کی دہنمائی کے لئے استھتے ہیں ان کی زندگی میں محمّد رسمل اللہ شلی الله علیہ وسلم کی زندگی کی ادنی حینلک نک نظر نہیں آئی ۔ کہیں مکمل فرنگیبت ہے۔ کہیں جبّد ن اور عماموں میں سیاہ ول اور گندھے اخلاق لیٹے ہوئے ہیں۔ زبان سے وعظا در عمل مرکار ہیں۔ نظام میں خدور اور عماموں میں سیاہ ول اور وین اور باطن میں خیانتیں ، غدار ہیں اور اغراض نفسانی کی بندگیاں جمہور سلمین وین اور باطن میں خیانتیں ، غدار ہیں اور اغراض نفسانی کی بندگیاں جمہور سلمین اور عمل کی خلیاں ویکھیکر ان سے ول لوٹ موات دوڑتے ہیں۔ مگر مقاصد کی بہتیاں ور عمل کی خلیاں ویکھیکر ان سے ول لوٹ موٹ تے ہیں۔ مگر مقاصد کی بہتیاں اور عمل کی خلیاں ویکھیکر ان سے ول لوٹ میں جاتے ہیں ۔ مگر مقاصد کی بہتیاں اور عمل کی خلیاں ویکھیکر ان سے ول لوٹ میں جاتے ہیں ۔ مگر مقاصد کی بہتیاں اور عمل کی خلیاں ویکھیکر ان سے ول لوٹ میں جاتے ہیں ۔ مگر مقاصد کی بہتیاں اور عمل کی خلیاں ویکھیکر ان سے ول لوٹ میات ہیں ، و

خیریدایک دورسری داشان ہے۔ اب رسول المدصلی الله وسلم سے طریق تنظیم بیغور کیجئے کہ سلمان قرم کی نظیم اگر ہوسکتی ہے ، آن حضرت سلی اللہ علیہ دسلم نے اسلامی اسلامی طبیم کے اصول حمعیت اس دھنگ بربنائی تھی کہ پہنے توآئی نے النسانی کروہ بیں سے صرف ان لوگوں کو جبھانٹ لیاجن کی فطرت میں ایک خاص صدافت ، اور ایک باک زندگی کی طرف کھنچنے کی صلا۔ میں ایک خاد کی اصلاح فرمائی ، اس کے دل میں زندگی کا ایک بلندمقصد رہنے ا برقائده مرنظر رکھاگیا تھا کہ توسیع ، Expansion کے کھے راتھ ہے کام درنظر رکھاگیا ہا تا ہی میں مونالہ ہے اس کے پرنظام مجماعت مبتا کہیا گیا اتنا ہی میں برطام اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ معتدر برجاعت اس طراق پہنظم ہدگئ تو وہ اتنی طاقت سے ساتھ اللی کہ دُنیا کی حجب ایک معتدر برجاعت اس طراق پہنظم ہدگئ تو وہ اتنی طاقت سے ساتھ اللی کے جبوٹی میں ابتدا کھر کو کی جیزاس کے ساتھ اس کے طہور کو کیسے بین انداز بس بیان میں جبوٹی میں مان وٹوکت کے ساتھ اس کے ظہور کو کیسے بین انداز بس بیان میں جبوٹی میں انداز بس بیان میں کھوٹی کے ساتھ اس کے طہور کو کیسے بین انداز بس بیان اللہ تو انداز میں باللہ کا انداز کا کا کا دور کا کا کا انداز کا کا انداز کا کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کو کیا ہو کہ انداز کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کو کی کا کو کہ کا کہ کا کہ کا کو کی کا کہ کا کا کہ کے کہ کا کہ کیسے کی کا کہ کا ک

رائته ممانعت کی کئی پ

رم - تمام اجتماعی ماحل برام والمعروف ونهی عن المنکر حیبا یا سب تاکیمهامت کے دائرہ میں کوئی انحراف اور کوئی بغاوت راہ رز باسکے ۔ سرکشی کا ببلا الز ظاہر ہوت ہی اس کا استیصال کر دیا جائے ، اور منافقین سے ساتھ غلطت اور شدت کا ایسا برظاؤ مور کہ آنروہ جا سے سنکل مائیں یا گررہی نوکوئی فتنہ ندائے ماسکیں ب

۵ - لبدی سلمان قیم ایک آجمن بر، اور مسلمان مرواور مورت کومجروا سلامی حق کی بنا براس کی رکنیت کامسا و یا ند نزبه حاصل به در ایسے تمام انتسا بات اورامتیا زات کومٹا ویلج ایسے جوسلم اور سلم میں تفریق کرتے بول - ہر فروسلم کو قومی معاملات میں صب بینے اور دائے وینے کا لوراحق حاصل بو ، حتی کہ اگر ایک غلام بھی کسی کو امان و یہ ہے تو وہ لیدی توم کی طوف سے امان بھر ، ہ

ہ جماعت سے تمام افراد ایک نصب العین برمتخدیوں اور اس سے لئے جد
وجہداور تربائی کرنے کا جذبہ ان میں موج و ہو ۔۔۔ ایک گروہ صوف سی فصد المجین
کی خدمت کے لئے وفف رہے اور فقیبہ افراد حماعت اپنی معاش کے لئے
مبدوجہدکر نے کے سامخد ساتھ پہلے گروہ کی مجمکن طرفقہ سے مدد کرتے رمیں
مجدوجہدکر نے کے سامخد ساتھ پہلے گروہ کی مجمکن طرفقہ سے مدد کرتے رمیں
ادر مجموعی طور پہلوری حماعت اور اس کے ہر رفرو کے دل میں بیر خیال مبھیا ہوا ہو کہاں
کی زندگی کا اصل مقصدروزی کمانا نہیں الکہ اس ایک نصب العین کی خدمت کو آئے
منظیم کے بہی اصول تھے جن سے وہ زبر درست جماعت پیدا ہوئی جو دیجھتے
دکھیتے آدہی وُنیا بہر جھا ہی ۔۔۔ اس طرق تغلیم کی رفتار ابتدا میں بہت سے سے منی مقدم کے بہا اس کی عبر اس طرق تغلیم کی رفتار ابتدا میں بہت سے سے می وقتار ابتدا میں بہت سے سے می وقتار ابتدا میں بہت سے سے می وقتار ابتدا میں بہت سے سے میں مقال کی گراہی میں

کوٹھی خوبن کیا حا اسبے ۔ انسان کا تعلق خود ایسنے نفس سے ، ایسنے ابنائے اورع سے ، اپنے گردومین کی ساری ونیاسے ،ایک الگ چرزہے ، اوراس کا تعلق الینے معبد دسے ایک دوسری چیزے -ان دوافس کے درمیان کو کی ربانہوں ہے يدحا لمبيت كاتصور كفا اوراس كى منيا دريمسى انسانى ننهذىب وتمدن كى عمدت قائم منہ ہوسکتی تھی ۔ تہذیب وتمدن سے معنی انسان کی پوسی زندگی کے ہیں ۔اور جيهزانسان كى نندگى كامحن ايك منهيم بهد، اس بدنديدى نندگى كى ممارت، ظاہرہے کہ کسی طرح فائم نہیں ہو سکتی ۔ بہی وجہدے کہ دُنیا میں ہر حکمہ مذہب اور تہذیب وتمدن ہمیننہ ایک دوسرے سے الگ سے ان دولوں نے ایک دورسے بیکھوڑا یا بہت الله صرور والا، مگریا الدائش قسم کا مقا جرمخیلف اور تعناد چیزول کے کمیا ہونے سے مترتب ہوتاہے ۔ اسی لئے یہ اٹرکہیں بھی مفید نظر نهيس أنا - مذمب في تهذب وتندن برحب اثر والانواس مي رس زين مأدي علائق سے نفرت ، لذات دنبوي سے كرابت ، عالم اساب سے بقعلقي، انسانی نعلقات میں انفرادیت ، تنا فراور تعصب سے مناصر داخل کر دیہے ۔ یہ ا ٹرکسی معنی میں تھبی ننسنی میرور نہ تھا بکہ ونیوی نزرتی کی راہ میں انسان سے لئے ا یک سنگ گراں تھا۔ دوسری طرف تہذیب وتمدن نے حس کی بنیا در اس مأدين اورخواستات نفس سے انباع بدقائم مقى ، مذمب بہدب معبى الدوالا، اس کوگندہ کر دیا ۔ اس نے مذمب میں نفس بریتی کی ساری سیاستیں واجن ل كروس ،ادراس سے سمبیشہ بہ فائدہ اعظانے كى كوشىن كى كرہراس كندى سے گندی اور بزندسے برتر چیز کو جیلفس حامیل کرناحیا ہے ، مذہبی تقدس کا مامہ

## اسلام المحامع نهزيب كي تنبيت دين وردنيا كي عليم كي كاما باق موروراسكا داي المحاري وي سيام نديب كاما بال تصور وراسكا داي المحاري وي سيام

مختریول افترصلی اند ملیہ وسلم کی بیشت سے پہلے کونیا میں مذرب کا عام صور یہ یہ کا کا رزدگی کے بہت سے نغیوں ہیں سے بہمی ایک شعبہ ہے ۔ یا دوس الفاظ میں برانسان کی وزیری زندگی کے ساتھ ایک ضمیمہ کی حینیت رکھتا ہے الفاظ میں برانسان کی وزیری زندگی کے ساتھ ایک سٹیفکیدٹ کے طور بہر کام آئے ۔ اس کا تعاق کلیہ صوف اس رفزند سے ہے جرانسان اور اس کے معبور کے درمیان اس کا تعاق کلیہ صوف اس رفزند سے ہے جرانسان اور اس کے معبور کے درمیان ہے ۔ جرشفی کرنجات کے بلند مرتب ماصل کرنے ہوں اس کے سئے تو فولوں اس سے سے تو فولوں اس کے سئے تو فولوں اس کے سئے تو فولوں اس کے دونوں کی ایک نعید کی مور سے برائی مور سے بیاد مرتب مطلوب نہ ہوں بلکم محن شحاب نورے مراتب مطلوب نہ ہوں بلکم محن شحاب مور کے ساتھ برخ اس میں برکت عطا کر تا سہے ، اس کے لئے بس اتنا کا فی ہے اور ان کو وزیوی معاطات میں برکت عطا کر تا سہے ، اس کے لئے بس اتنا کا فی ہے کہ اپنی وزیری زندگی کے ساتھ اس منمیہ کرتھی نگائے رکھے ۔ وزیا کے سارے کام ایک ساتھ جن دمذہ بی ترمول کو اوا کرے معبود ا

تعتود کرمناکد ایک عقلی و فطری تصور پستی کریں ، اور صرف چین ہی ذکریں بلکہ
اسی کی اساس بہ تہذیب و ندن کا ایک مکمل نظام تائم کر کے اور کامیابی کے
ساتھ جلا کر دکھا دیں ۔ آپ نے بتایا کہ مذہب نطعاً بے معنی ہے آگروہ انسان کی
زندگی کا محف ایک نتعبہ یاضمیہ ہے ۔ ایسی چیز کو دین و مذہب کے نام سے مورم
کرنا ہی غلط ہے ۔ خیفت میں دین وہ ہے جرزندگی کا ایک جائم نہ تمام
زندگی ہو۔ زندگی کی دورج اور اس کی قدت محرکہ ہو ۔ فہم و شعور اور فکر و نظر ہو۔
میجے و غلط میں امتیاز کرنے والی کسوٹی ہو ۔ زندگی کے ہم بیان میں ہر ہرقدم پہ
طہ والست اور داہ کی کے درمیان فرق کرسے دکھا کے ، داہ کی سے بجائے، داہ
سات بہداستقامت اور پستی قدمی کی طافت بختے ، اور زندگی کے اِس فاقت ؟
سفریس ، جرونیا سے لے کرآخرت بک سلس جلاجا دیا ہے ، انسان کو ہرم سے کے مفریل کے درمیان کو مرح سے کے کہ ایک کا درمیان کی مرح سے کامیابی و برحادت کے ساتھ گذار دیے ، ا

اسی مذرب کانام اسلام ہے۔ یہ زندگی کامنمیمہ بننے سے سے بہیں ایاہہ،
ملکماس سے آنے کامقصد ہی فدت ہوجانا ہے اگر اس کو بھی بُرا نے جابی تصور سے
تعت ایک جنمیمہ زندگی قرار وہا جائے۔ یہ جس قدر خدا اورانسان سے تعلق سے بحث کرا ہے
اسی قدر النسان اورانسان سے بھی کرتا ہے ، اوراسی قدرانسان اور رسادی
کائن ت سے تعلق سے بھی ۔ اس سے آئے کا اصل مفضد انسان کواسی حقیقت
سے آگاہ کرنا ہے کہ تعلقات کے یہ ننجے الگ اور ایک دور رے سے مختف و
برگانہ نہیں ہیں ، ملکہ ایک مجموعہ سے مرفیط اور مرب اجزا ہیں اوران کی بی ترکیب
ہی برانسان کی فلاح کا مدار ہے۔ انسان اور کائن ت کا تحلق درست نہیں ہو سکتا،

پہا دیا مبائے ، تاکہ خورا پاضم برطامت کرے نہ کوئی دور اس کے خلاف کم بھرکہ سکے اس جے خلاف کم بھرکہ سکے اس جرزی اثریب کی عباد توں تک میں ہم کو لنت پرستی امریب کی عباد توں تک میں ہم کو لنت پرستی امریب کے ایسے طریقے طبتے ہیں جن کو مذہبی وائرے کے اہرخووان ندا ہب کے بیرو سے براضائی سے نعبہ کرنے پر مجبور ہیں .:

مذرب اور تہذیب کے اس نعامل سے قطع نظر کرے ویکھا مائے تد بہ حققت باسک منایاں نظر آتی ہے کہ ونیا میں ہرگبہ تہذیب وخدن کی عارت خیوی اور غیراطلق دیواروں بیتا الم موئی ہے ۔.

سیحے مزہبی لوگ اپنی نجات کی فکر میں وُنیا سے الگ رہے ،اور وُنیا کے معالمات

کو رُنیا والوں نے اپنی خواہشات نفس اور اپنے نافض تجربات کی بنا پہ — جن

کو ہرزانہ میں کا ال سمجھا گیا اور ہرزانہ ما لجد میں نافس ہی نا بت ہوئے ۔

جس طرح جیا باچلایا اور اس سے سائٹھ اگر صنورت تھجھی تو لپنے معبو دکوخوش کرنے

کے لئے تجھے مذہبی ترمیس بھی اوا کر میں ۔ مذہب جیکہ ان سے لئے معنی نذرگی کا

ایک ضمیمہ کھا ،اس سے اگر وہ سائٹھ رہا بھی تو محف ایک شیمہ ہی کی جیشیت سے

رہا ۔ ہو تسم سے سیاسی ظلم ہوتم ، ہو تم کی معاش می انسانیوں ، ہو تسم کی معاش مینی اس نے مسلک ہو سائٹھ لے اس نے مسلک ہو سائٹھ ویا ، جہانسوزی اور غارت گری کا بھی ، سموخواری اور قراری کا رہی وی کا بھی ، سموخواری اور قراری کا بھی فی خوش کاری اور قراری کا کھی ، سموخواری اور قراری کا بھی فیمنی کا بھی فیمنی کا بھی فیمنی کا بھی فیمنی کاری کا ورقعہ گری کا بھی ۔

مخاصلی الندعلیہ وسلم جس غرمن کے گئے ہے گئے وہ اس کے سوانم چھ رہمی کہ مذہب کے اس جاہلی

مذمهب كااسلامي تصور

قائم کرتا ہے ، اور ایک شخص کامسلمان ہوناہی اس امری کا نی ضمانت ہے کہ وہ ان تمام حقق نی کو ایک ان شمان ہے کہ وہ ان تمام حقق نی کو ایسا سے کہ طالم کی راہ سے ایک می کراہ سے ایک می کردو سرے می تران کرے .

سجمریهی طریق فکر اور نظریهٔ حیات انسان کی زندگی کا ایب بلنداخلانی نصابعین اور ایک بایب بلنداخلانی نصابعین اور ایک بایده روحانی منتهائے نظر متعین کرتا ہے، اور زندگی کی تمام سعی دجہکو اور ایک بایده برطرف سطسی ایک خواہ وہ کسی میدان میں ہو، ایسے راستوں بہر ڈالنا بہا ہتا ہے جو ہرطرف سطسی ایک مرکزی طرف راحے ہوں ،

بیمرسائی فیملکن چیزہے۔ اس کے لعاظ سے ہرشنے کی قدر (YALUE)
معین کی مباتی ہے ۔ اسی معیار پر ہرشنے کو پرکھا جاتا ہے ۔ ج شئے مفصد کے
صول میں مدوگار ہوتی ہے اسے اختیار کر دیا جاتا ہے ، اور جوشئے مقدار ہوتی ہے
اسے دو کر دیا جاتا ہے ۔ فرد کی ذئرگی کے چید نے سے چیو نے معاطات سے کیہ
مباعث کی ذئرگی کے بیٹ سے بیٹ معاطات تک یہ معیار کیساں کا دفواہے۔
وہ اس کا بھی فیصلہ کر اے کہ ایک شخص کو اکل و خرب میں ، بیاس میں، طہارت
میں مہنعتی قعلقات میں ، لین دین میں ، بات چیت میں ، غرض زئرگی کے ہر
معاطہ میں کن صدود کو ملحوظ رکھنا چاہئے تاکہ وہ مرکز مقصود کی طرف جانے والی رہی کی اور پر نظام رہے ، اور ٹیڑھے راستوں پر نیٹجائے ، اس کا بھی فصلہ کر تا ہے کہ انجابی
داہ پر قائم رہے ، اور ٹیڑھے راستوں پر نیٹجائے ، اس کا بھی فصلہ کر تا ہے کہ انجابی
دندگی میں افراد کے انہی دوالطرکن اصولوں پر مزب کے جائیں جن سے معائز ہے ہوئی اسے دور میٹ نے والی ہولی ان اسے حاس سے دور میٹ نے والی ہولی ان اسے حاس سے دور میٹ نے والی ہولی ان

حب تک کدانسان اورخداکاتعلق درست نه مور اسی طرح انسان اور خداکاتعلی می درست نہیں ہوسکتا حب تک کدانسان اور کائنات کا تعلق درست مزہم ۔ کبیں بہ دوانوں تعلق ایک دوسرے کی تکمیل فصیح کرتے ہیں، دولوں ل کر ایک کامیاب زندگی بنانے ہیں ۔اور مزبب کامل کام اس کامیاب زندگی سے سے انسان کو ذہنی ولی حینیت سے تیار کرنا ہے۔ جو مذہب برکام نہیں کتاوہ مذہب ہی نہیں ہے اورجراس کام کوانجام دیتا ہے وہی اسلام ہے۔اسی سے مزایگیا کہ ای الله بن عِنْكَ اللهُ والْحِلْدُ مُ " الله ك نزويك وين صوت اللام به" .. اسلام ایک خاص طوق فکر (ATTITUDE OF MIND) اوراوری زندگی کے متعلق ایک خاص نقطہ نظر ON LIFE میں OUT-LOOK ON LIFE ہے۔ تبجروه ابب خاص طرزمن ہے جس کاراستداسی طریق فکد اور اسی نظریہ زندگی سے منعین ہوا ہے۔ اس طران فکر اور طرز مل سے جسمئیت حاصل ہوتی ہے وہی مذرب اسلام ہے ، وہی تہذریب اسلامی ہے ، اور وہی تندن اسلامی ہے ۔ بہاں مذرب اور تهذرب وتمدن الك الك جيزي نهي مل ملكرس لكراكم مجموعه بنانے ہیں ۔ وہی ایک طراق فکر اور نظر بُرجیات ہے جرز ندگی سے مہرسُلہ کا تصغیبہ تا ہے: انسان بہنداسے کیا حفوق ہیں ؛ خوداس سے اینے نفس سے کیا حقوق ہیں ؟ ماں باب سے ، بیری مجوں سے ، غریزوں اور قرابت داروں سے ، بیرسیوں اور معالمہ واروں سے، فرم وطن سے ، ملک ووطن سے ، سم مذہب اررغیرمذہب والدن کے، وئتمنوں اور دوسنوں سے ، ساری نوع انسانی کے ،حتی کہ کا سُنات کی ہرجیز اور برقدت کے کیا حفوق ہیں و وہ ان تمام حفق سے درمیان کامل توازن اور عدل

کے پرزوں کی طرح اس سفے جوڑا گیا ہے کہ ان کی حرکت اور تنائل سنے ایک ہن تبحر بڑ مرتز مذرب کی وُنیا میں بدایک انقلابی نصور بھا، اور جا ہمیت کے تمہر سے بنے ہے د اعزل کی گرفت میں ربصور کمبی لوں ی طرح رہ آس کا۔ آج ونیاعلم وعل سے اعتبار سے حجیٹی صدی عبیسوی کے مفالبہ میں کس فار آگے بڑے کی ہے ، مگر آج بھی اتنی قدا يريتى اورتاركب خيالى موجر دي كراديب كي شهره أفاق يونمورستيوں كے اعلى سے على ورم كى تعليم ياكے ہوئے لوگ تھى اس انقلاب أتم برنصور كے اور اک سے اس عرج عاجز میں حس طرح قدیم ما لمیت کے اُن تیداد کودن لوگ تھے۔ ہزاروں برس سے مذہب کا جو غلط نصور وراثت میں منتقل ہوتا چلا آر با ہے ، اس کی گرفت دما عوں براتھی تک مصبوط حمی ہوئی ہے عقلی نتقیداور ملمی تقین کی بہترین نربیت ہے ہی اس سے بندنہیں کھلنے ۔ خانقا ہوں اورمسجدوں کے "تاریک حجروں میں رہنے والے اگر مذہبیت سے معنی گوشہ عزلت میں مبیر کر الدا دار کے کے محبیب اور دینداری کوعبادات کے دائرے میں محدود خیال کریں توجائے تعجب نہیں ، کہ وہ توہیں ہی 'د' ناریک خیال "حیابل عوام اگر مذرب کوبلیے اور لُعزیے اور گلئے کے سوالات میں محدود محصین نوبیھی مقام حیرت نہیں کہ وہ نوبیں ہی مال-مگربیهمارے بروردگان نورعلم کو کمیا ہواکہ ان کے دما عوں سے بھی قدامت بیتی کی ظلمت دور نهبیں ہوتی ؟ وہ بھی مذہب اسلام کو انہی معنوں میں ایک مذہب سمحصة بين حن من ايك غيرسلم إبية قدم جابل تصور كي تعديم محصنا ب فهم والداك كے اس فصول کی وج سے کا نوں سے

کاتھی فصیلہ کرنا ہے کہ زمین واتعمان کی جن تو توں پر انسان کو ور سرس حاصل ہم اور جو چیزی اس کے لئے مستحر کی جائیں ، اور کن طریقوں سے استعمال کرے تاکہ وہ اس کے مقصد کی خادم بن جائیں ، اور کن طریقوں سے احتماب کرے تاکہ وہ اس کی کامیابی میں مائغ نہ ہوں ۔ اس کا تھی فیصلہ کرتا ہے کہ اسلامی جاعت کے لوگوں کو غیراسلامی جماعتوں کے ساتھ دوستی میں ، اور دشمنی میں ، جنگ میں اور حصلح میں ، انشر اک اعزامن میں اور اختلاف مقاصد میں ، ملبہ کی حالت میں اور مفد فی میں ، منافر بی کے لوگوں کو غیراسلامی جماعتوں کے اکعشاب میں ، اور تہذری ہو و کہ بن کے لین معلوم و فنون کے اکعشاب میں ، اور تہذری ہو و کہ بن کے لین میں وہ اپنے مفصد کی دا ہ سے سکنے نہائی بلکہ جہاں کہ ممکن موبی فی فی عائسان میں وہ اپنے مفصد کی دا ہ سے سکنے نہائیں بلکہ جہاں کہ ممکن موبی فی فی عائسان میں وہ اپنے مفصد کی خدرت لے لیس جو اصل فطرت کے اعتبار سے ان کا بھی وابساہی مقصد مقصد کی خدرت لے لیس جو اصل فطرت کے اعتبار سے ان کا بھی وابساہی مقصد کے معرب کہ بیروان اسلام کا ہے ، ب

غرمن وہ ایک ہی نقطۂ نظرہے جرمسجدسے کے کہ بازار اور میدان کار زار

تک، طراق عبادت سے کے کہ ریڈلو اور ہوائی جباز کے طراق استغال تک بشل و وضوا و رطہارت واستنجا ، کے جنوی مسأل سے لے کر اجتماعیات، معاشیات، سیاریا اور بین الاقدامی نعلقات کے جنوی مسأل سے لے کر اجتماعیات، معاشیات، سیاریا اور بین الاقدامی نعلقات کے بئے سے بڑے مسألی تک، مکتب کی ابتدائی نعلیم سے لے کرآٹار فطرت کے انتہائی مشاہرات اور قوابین طبعی کی بلند زین تحقیقات تک زندگی کی تمام مساعی اور فکروٹس کے تمام نعبوں کو ایک وحدت بنا تاہے حس کے اجزاد میں ایک مقصدی ترزیب اور ایک ادادی دابط ہے ، اور ان سب کو ایکشین اجزاد میں ایک مقصدی ترزیب اور ایک ادادی دابط ہے ، اور ان سب کو ایکشین ا

رہے دنیوی معاطلات، توان ہیں دین کو دخل دینے کی کوئی مزورت نہیں جبطے و نیا کے دولرے لوگ ان کو انجام دینا چاہئے ہ

کے دولرے لوگ ان کو انجام دیتے ہیں، اسی طرخ سلما لوں کوجی انجام دینا چاہئے ہ

ایک تعمیرے صاحب کا ارتثادیے کہ اپنے خرمبی تلدی اور لمسانی حقوق کے لئے مسلما لوں کو بلا شبہ ایک مشترک نظام کی صورت کی ہے، گر سیاسی اور معسامتی افزامن کے لئے ان کو الگ مجماعت بندی کی صورت نہیں - ان معاملات میں مسلم اور غیر سلم کی تفریق بائل غیر حقیقی اور مصنوعی ہے - بہال سلمانوں کے خنف طبقوں کو اپنے اپنے رفاور اپنی اپنی اغرامن کے لیافل سے ای ختلف جماعتوں میں ثامل طبقوں کو اپنے جو غیر فربی اصولوں برسیاسی ومعاشی مسائل کو حل کرنے کی حبر و جہد ہو میانی میں بی میں ہ

ایک اورصاحب جُرسلم قوم سے تن مردہ میں جان ڈالنے سے النے النے النے النے ہیں ان کاخیال بہہ کہ اصل جبزا بمان بامندا وراعتقاد بوم آخرا ورا تباع کاب دسنت نہیں ہے ، ملکہ عناصری تسخیرا ور قوانمین طبعی کی دریا فت ، اور نظم وضبط کی طاقت سے ان عناصر مسخ ہو د توانمین معلوم کر استعمال کرنا ہے تاکہ نتیجہ میں علوا ور تمکن فی الار صنعا صرب مادی تر تی کو مقصو د بالذات قرار ویتے ہیں ، اس لئے جو وسائل اس ترتی میں مدد گار بوں وہی ان کے نز د کی اصلی اہمیت رکھتے ہیں - باتی رہا وہ ذہن جوعم و عقل کی نہیں کام کرتا ہے ، اور جو اپنے طراق قلہ و ذاویر میں - باتی رہا وہ ذہن جوعم و عقل کی نہیں کام کرتا ہے ، اور جو اپنے طراق قلہ و ذاویر فیل کے نہیں کام کرتا ہے ، اور جو اپنے طراق قلہ و ذاویر فیل کے لیا طریحہ و تردن کے استعمال کا مقصد اور تہذیب و تدن کے استعمال کا مقصد اور تہذیب و تدن کے ارتبار کا مقصد اور تا ہا ہے ، اور جو اپنی نگاہ میں کو تا کا دور تہذیب و تدن کے ارتبار کی تا میں کو تا کہ میں کرتا ہے ، استعمال کا مقصد اور تا تا کی تا میں کو تا کی تا میں کو تا کہ میں کو تا کہ کی تا کا میں کو تا کہ کی تا کا کہ کی تا کی تا کا کرتا ہے ۔ اور و تو تا تا تا کا کہ کی تا کی تا کا کرتا ہے ۔ اور و تو تو تو تا تا تا کا کرتا ہے ۔ اور و تا تا تا کہ کے تا کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کو تا کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتبار کی تا کا کرتا ہے کرت

تعلیم افته طبعه کاایک بناحسد ناصون خود فلط روس برجل را به، بلکه و نیا کے سائے
اسلام اوراس کی تہذیب و تدن کی نہایت غلط نما نندگی کر رہا ہے سیام مجاعت کے
اصلی مسائل جن کے حل بداس کی حیات و ممات کا دار بیع ، سرے سے ان لوگوں کی
سمجھ یہ میں نہیں آتے ، اور مینمنی فیرمتعلق مسائل کو اصلی مسائل محبد کر عجبیب
طریقوں سے ان کوحل کرنے کوئٹ مشین کر رہے ہیں ہ

یہ مذہب کا بُرا نامحدود تصور سی ہے جمختلف شکلوں میں ظہور کرر الم سے ، کوئی صاحب فرواتے ہیں کہ میں پہلے ہندوستانی ہوں ، بچٹرسلمان -اور یہ کہنے وفت ان کے زمن میں مذہب کا تیصور ہمزالسے کہ اسلام حغرا فی نفسیم فیول لرسكتا ہے : تركى اسلام ، ايبائى اسلام ، معرى اسلام ، مهندوستانى اسلام ، اور كي ينجآني ، بنگاني ، دَكَني ا ور مدراسي اسلام الگ الگ بهوسكنظ مين- برهگيمسلمان اين ابنے مقامی صالات کے لحاظ سے ایک الگ طربی فکر اختیار کرسکتا ہے ، نندگی سما ا کیب حداگا نانقطهٔ نظراورنصب العین قبدل کرسکتا ہے، ان تمام سیاسی ،معاشی ، اوراجتماعي نطامون مبس حذب موسكتا بيع جمختلف نومون نے مختلف اصوبوں بربہ قامم کئے ہیں، اور بھیجھی وہ مسلمان رہ سکتا ہے ، اس لئے کہ اسلام ایک مذہبی ا صمبہ ہے جو دنیوی زندگی کے ہر وصنگ اور برطر لفیے ساتھ حسباں ہوسکتا ہے . ا یک دورسے صاحب فرمانے ہیں کہ مسلمانؤں کو دین اور ڈنیا کے معاملات میں واضح امتیاز کرنامیا ہٹے ۔ دبن کا تعلق ان معاملات سے ہے جرانسان اور خدا کے درمیان ہیں ، لینی اعتقادات اور عبادات - ان کی حد تک مسلمان اپنی الگ راه برجل سكتے بين ، اوركونى ان كواس راه سے مزبانا جا ہتا ہے ، مزبانا سكتا ہے ـ

المربيات المجي طرح سمجد ليس كمسلم سي كتيب ادريفيقي معني مي اسلامي مماعت کا اطلان کس گروہ بہتو تا ہے، تو ان کی تمام غلط فہمیاں دور سرسکتی ہیں۔ قالزنی حینیت سے ہروہ شخص مسلم "بے جو کامرُ طبیبرکا زبانی ا قرار کرے اور صرور بات وین کامنکریز مور سکین اس معنی میں بوشخص مسلم سے اسکی حیثیت اس سے زیارہ مجھ نہیں کہ وہ وائدہ اسلام میں داخل سے ، سم اس موکا فرنہیں كهرسكت ، ناوه حقق وييف سے الكاركرسكتے بين جرمجروا قدار اسلام سے اس كو مسلم سوسائدی میں حاصل ہوتنے ہیں ۔ یہ اصل اسلام نہیں ہیے ملکہ اسلام کی معرصر میں داخل ہونے کا پیوانہ ہے ۔ اصل اسلام برہے کہ تمہارا ذہن اسلام کے رانبے سی و اس میائے - ممہاراطراق فکروہی موجو قرآن کا ہے ۔۔۔ زندگی اوراس کے تمام معاملات برتہاری نظروہی ہوجو قرآن کی نظرہے ۔۔۔ تماث یا رکی فدریں (VALUES) اسی معبارے مطابق معین کروجر قرآن نے اختیا رکیا ۔۔ تہارا الفزادی واجتماعی نصب العین وہی ہوجہ فرآن نے ببین كياب --- تم اپني نندگي كے برتعبرس مختلف طرفقوں كومبور كراك طرفقير اسى معيار انتخاب كى بنابدانتخاب كروجه قرآن اورطري محدًى كى مرايت سية كم كو

اگر تنہارے ذہن کو برجیزا ہیں نہیں کرتی ،اور تنہارے نفسیات ،قرآنی نفسیات کے سلنے بیس ڈھلنا فنبول نہیں کرتے ، تدکوئی تم کو دائر وُ اسلام میں آنے یا رہنے پر مجبور نہیں کرتا عقل اور داست بازی کا قصناء یہ ہے کہ تم کو اس دائرے سے باہرا بینے کئے مناسب حکمہ لامن کرنی جا ہے ۔ لیکن اگر تنہا را ذہن اس چیز کو قبول باہرا بینے کئے مناسب حکمہ لامن کرنی جا ہے۔

یافاروقی وخالدی ،ان کو اس سے کوئی بحث نہیں ۔ ان سے نز دیک پیب کیماں در اسلامی ذہن ہیں ، کیو کمہ ان سب سے علی کا نتیجہ ان کو ایک ہی نظراً تا ہے ، لینی علوا ور شکن نی الارض ۔ ان کی نگاہ میں جس کو " زمین کی ورا نتی "حامل ہے وہی دوصالح " ہے آگر جبدوہ ابراسٹیے کے مقابد میں نمرود ہی کمیوں نہ ہو۔ جوغالب اور بالا درست ہے وہی دو مومن " ہے آگر جبد وہ سینے کے مقابد میں بت پروست دوی فوانو اللہ میں بت پروست دوی فوانو ہی کمیوں نہ ہو ہ

ایک براگروه جرسلمانوں کے قومی حقق کی حفاظت کے نے انھا ہے اس کے نزریک اس جرزیانام ہے کم ان کے نزریک اس اور اس کی تہذریب کی حفاظت کا اظمینان دلا دیا جائے ،ان کی زبان کم ان کے مذہب اور "برین لا" کی حفاظت کا اظمینان دلا دیا جائے ،ان کی زبان کو اپنے رہم الحظ ہمیت ایک سرکاری زبان سلیم کدریاجائے ، اور جن نوگول کی مشخصیت براسلام کا بیبل نگا ہؤا ہو صرف انہی کومسلمانوں کی نمائندگی کا جی جائے ہو ۔ انتخابی اواروں اور سرکاری طلازمنوں میں متن سب نمائندگی ان کے نزدیک سب سے بطی اہمیت رکھی ہے ، اور اگذیہ فعیلہ کر دیا جائے کرخانص اسلامی مسائل میں کوئی تصفیہ اس وفت تک نہ ہوگا حب تک خود مسلمان نمائندوں کی فالب اکثریت اس کونبول نرکہ سے نوان کے نزدیک گویا اسلامی حقوق کا لپرا برا غطام دی گا۔

و مکیما آپ نے اِنگلیں کس قدر مختلف ہیں ، گر حقیقت ان سبیں ایک ہے ۔ یہ سب مختلف مظا ہر ہیں اسی جائی تصور مذرب سے جواسلامی تصور میں مندرب سے خلاف مزام ہیں من نئی شکلوں سے ساتھ لبغاوت کر تار ہے ، ا

اکب خواه ہندوستانی ہوں بائدکی یا مصری ،اگرآپ سلمان ہیں تویہی اسکیم اپنی اسی بہرٹ کے ساتھ آپ واضیارکرنی پڑے گی اور ہرائس اسکیم کوردکر دینا پڑے گاجو اپنی اربرٹ اور اپنے اصولوں کے لحاظ سے اس کے خلاف ہو . ب

بہاں آب مذہبی اور ونیوی تعبوں کو ایک دوسے سے الگ کر ہی نہیں سے نے اسلام کی نگاہ میں دنیا اور آخرت دونوں ایک ہی سلسل زندگی کے دومرصلے ہیں۔ بہلا مرمله می ومل کا ہے اور دور امرحلہ نتائج کا ۔۔ آپ زندگی سے بہلے مرملہ میں وزیا کو حس طرح ترمیں گے ، دورسرسے مرحلہ میں ولیسے ہی نتائج ظاہر ہوں گے ۔۔الام کامقصد آب کے ذہن اور آپ کے مل کو اس طرح تبارکر تا ہے کہ زندگی کے اس ابتدائی مطلے میں آب دنیا کو صحیح طرافقہ سے بزنیں حس سے دوسرے مرحلہ میں صحیح نتا شج ماصل سهر بیس بهان گوری دنیوی زندگی مذہبی زندگی ہے، اور اس میں اعتقادات و عبادات <u>سے لے ک</u>رتمدن ومعایشرت اوربریاست ومعبیشت سے صول وٹ وج تک ہرجیز اکیم عنوی اور مقصدی ربط کے ساتھ مربع طیعے ۔ اگر آپ اپنے سیاسی دمعانی معاملات كواسلام في عريزكر ده اسكيم كي عبائيسي اوراسكيم كي مطابق منظم كرنار اسك بین نویجندی از داد ہے جو آخر کار کلی از دار نبنتهی ہوتاہے ۔ اس کے عنی رہیں کہ آپ اسلامی تعلیمان کا تجزیر کر می می کورد ادر معنقدان دین اورعبادات دینی کوقبول کرتے ہیں ، گراس نظام زندگی کوترک کر دستے ہیں صب کی عمارت انہی معتقدان اورانہی عبادات کی بنباد برامطائی گئی ہے۔ اول تو بہرجزیہ ہی اسلام کی روسے علط ہے اور کوئی مسلمان جرحققت میں اسلام برایمان رکھنا ہواس کا الاده نهين كرسكاكيونكه بدافة ومينون ببغض ألكتاب وتكفي ون ببغض كا كرناب، اورتم این نفسیات كوترانی نفسیات كرمائة متحد كر بین بور الارزم این نفسیات كرمائة متحد كردندگی كرما ما معامله مین مجری متها داراستداش داسته سه الگ نهیس بوسكن جدوت آن سبیل المومنین كرتا سه د.

ا سلامی ذہن یا قرآنی زہن ۔۔۔ کر حقیقت میں ایک ہی چیز ہیں ۔ نظری زندگی کے تعت چنداعقا دات پرایان لا تاہے، چندعبادات بجریر کراہے جند ننعائد رحمعام اصطلاح میں مذہبی ننعائر یکے جاتے ہیں ، اختیار کرناہے تھیک اسی نظریہ کے تعت وہ کھانے کی چیزوں میں ، پیننے سے سامان میں ، با کی وضعوں میں ،معاننرت کے طریقوں میں شجار تی مین دین میں ،معاشی بندو ب میں، سیاست سے اصولوں میں، تمدن وتہذیب کے مختلف مظاہر میں، مادی وسأل اور توانین طبیعی سے علم کواستعمال کرنے سے مختلف طریقوں میں العجن كوردكة اب اور لعبن كواختباركرتاب - بهان جديك نقط ونظر اكب سي اطرن نگراکی ہے ،نصب العین ایک ہے ، ترک واختیار کامعیار ایک ہے ،اس للے زندگی لبرکرنے کے طریقے ، معی وجہد کے راستے ، معاملات ونیا کی انجام دہی کے اصول الگ نہیں ہوسکتے ۔ جرائیات میں عمل کی شکلیں مختلف موسکتی ہیں ، احکام کی تعبیروں اور نروعات پر اصولوں کے انطباق میں تھوٹرامہت خیات ہوسکتا ہے ، ابک ہی ذہن کی کار نروائی مختلف مظاہرا ضابار کرسکتی ہے لین یا خلاف عواص کا خلاف ہے ۔ جربری اختلاف بررنہیں ہے جب بناد پراسلام میں زندگی کی ایوری اسکیم مرتب کی گئی ہے، اور اس سے تمام شعبوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مرلوبط کیا گیا ہے، ووسی تسم کا اختلاف قبول نہیں کہتی۔

فدانین طبیعی کے ملم اور ان سے استفارہ کرنے ہی کے نتائج ہیں ، مگر زمین واسمان کا فرن ہے دولفل گروہوں کے مقاصداور فقط منظرمیں ۔ آپ نتائج کے ظاہری اور نہا سطی تما بل کود کیھتے ہیں ، مگران کے درمیان جوروتی واضانی تُعد \_ تُعدا منترفین ہے اس کو نہیں دیکھتے ، ونیا پرستوں کی تر فی اور ان کا تمکن ، اس تسخیر عناصہ اوراسنعمال اسباب کانتیجر سے حس کی ترمیں زندگی کا حیوانی نصب العین کام کر را ہے ۔ سبخلات اس کے قرآن حس علواور نمکن فی الارحن کاوعدہ کرنا ہے، وہ جبی اگر حیہ تسخیر مناصرادراستعمال اسباب ہی سے حاصل ہوسکتا ہے، مگر اس کی ترمیں زندگی كالبند نرين اخلاتي وروحاني نصيب العين مونا حاسين عب كأشخف مونهين كناجب تك كمايمان بالمتدادراعتقا دلوم أخر لورى طرح سنحكم نرمو ،اورحب نك كه زندگي کی ساری حدوجهداس آسی فریم کے اندرکسی ہوئی ناموحب کی گرفت کومضبوط کمنے کے لئے معوم وصلوۃ اور مج وزکوہ کو آپ پر فرمن کیا گیا ہے ۔۔۔ وہی سانکانی مام، جن کوآب الم مولوی سے غلط مذہب "کی ایجاد فرار دیتے ہیں ب مسلما بذل كے فومی حقوق كوسمجھنے اور ان كے تحفظ كے معموط ليقي معلوم كرنے میں جونلطی کی جارہی ہے اس کی ترمین تھی وہی جبل کار فروا ہے جس سے مغاہ آپ ا دیدد کید جیکے ہیں - اجتماعی زندگی کی لوری اسکیم اگر غیراسلامی منیادوں برمرتب مومدئے نوحس جيز كوآپ" مذرب" كهنة بين اور جيئ پينل لا " فزار و پيته بين اس كاربي هل به بانى رەمانا، اورآپ كى زان كايىن رسم الخط كے سائف مخوظ رىب كې يىسى مفيدىز موكان الے کاس غبراسلامی محمور میں یہ بے جراسلامی احبراکسی طرح کھب نہ سکیں سے اور رفندرننداینی مگرمجبور شنے جلے حامیس کے سجہان اجنار کی حفاظت جن کندوں سے انظمیں مصداق ہے۔ بھراگر آپ نے بیٹم بہر کہ وائر واسلام میں رہنے کاعوم کیا بھی توآپ اس وائر ہے میں نہا ہوں کے کیمونکہ نظام زندگی سے بیتعلق ہونے کے کیمونکہ نظام زندگی سے بیتعلق ہونے کے لیدمعتقدات وین اور مباوات دین سب بیعنی ہوجاتے ہیں۔ان کامقصہ ہی فوت ہوجا تاہے۔ اور غیراسلامی اصول حیات برائیان کا نے سے بعد اس قرآن برائیان قائم ہی نہیں روسکتا جو قدم توم بران اصول حیات کی کذریب کرتا ہے۔ و

بخلاف اس کے آگرآپ اس اسکیم کے مطابق اپنی سیاسی اور معاشی ندگی کے معاملات کو مظام کرنا جا ہتے ہیں جو اسلام نے تبحریز کی ہے تو آپ کو الگ پارٹیوں میں منعسم ہونے کی کوئی صورت نہیں - ایک ہی پارٹی ۔۔۔ جذب اللہ ۔۔۔ ان سب کاموں کے لئے کانی ہے ، کیونکہ یہاں سرا یہ وارا ور مز دور ، زمین دارا ور کان ترمین دارا ور کان ہے ، کیونکہ یہاں سرایہ وارا ور مز دور ، زمین دارا ور کان تکار ، رامی اور دوریت کے مفاد میں تنازع نہیں ہے ، ملکہ ان کے درمیان موات اور اسمال کے درمیان موات کی کوشمن کریں ہون اور اسمال کی موجد دیاں ۔ کیوں نہ آپ ان اصولوں کے مطابق اپنی قوم کے مختلف طبقات میں ہم آپئی پیاکسنے کی کوشمن کریں ہون کے باس یہ امرو دونہیں ہیں ، وہ اگر محبوراً تنازع طبقات دیں موجد دنہیں ہیں ، وہ اگر محبوراً تنازع طبقات دیں موجد دنہیں ہیں ، وہ اگر محبوراً تنازع طبقات دیں موجد دنہیں ہیں ، وہ اگر محبوراً تنازع طبقات دیں ہوں ترمیل کو در تے ہیں تو آپ کیوں ان کے جمیعے جائیں ؟

اسی طرع اگر آپ اُدی ترقی چاہتے ہیں ، علوا ور تمکن نی الارمِن چاہتے ہیں تو اسلام خدداس باب میں آپ کی مدد کر تاہے ۔ مگر وہ چاہتا ہے کر آپ سندو نی و نمروری علوا ورابراہی ومورسی علومیں امتیاز کریں ۔ ایک تمکن وہ ہے جرم اپان اورانگلستان کو حاصل ہے ، اور ایک وہ تختاج صحائب کرام اور قرون اولی کے سلالال نے حاصل کیا بختا بنمکن دولف ہیں ، اور دولؤں تسخیر مِناصر، استعمال اسباب اور قرائین کا وطلاق و ورائت کو جیے کہ وہ برش گور کنٹ کے ماتحت ہیں، برستور محفظہ فی دیاجائے ، اگر سلمانوں کی تدیم رسوم و ما وات کوجیے کہ وہ اس وقت پائی جاتی ہیں، یک امبال سٹی تک پڑلے نے نبر کا ت ہ اکا اور ان کے جیئیت سے زیم و رہنے دیاجائے تولب مسلمانوں کا تومی سلمانوں کا تومی سرا سرمان فقانہ ہیں، جبیا مطمئن ہو جا نا چاہئے ۔ اگر جہ آزاوی اور تحفظ کے یہ اعلانا ت بھی سرا سرمان فقانہ ہیں، جبیا کہ مئیں ہے ایک ووسے اور کم منابین میں خوصد کا گرفیس کی تحریروں سے اور کو نگر کیس کے نشوبہ اسلامیات کے شائع کہ وہ مصنا میں سے ثابت کر دن گا ، تا ہم آگر ان کو کا نگر کیس کے نشوبہ اسلامیات کے شائع کہ وہ مصنا ہیں ہے جو نقیقت البی جیزوں ہے محدول کیا جائے ، ترب بھی پیم جبنا انتہاد رجہ کی کم فہمی پر دولات کرنا ہے کہ ان اعلانات سے ہمازا قومی مسئلہ مل ہوجانا ہے ۔ ورحقیقت البی جیزوں ہے احمدینان قلب ظاہر کہ کے ہمارے سیاسی و مذہبی رسنماؤں نے یہ راز فاس کی بیا ہے کہ وہ اسمی سیم جھے ہی نہیں کرمسلمانوں کا اصل قدمی مسئلہ ہے کیا ؟

كارابيل ومقداين نوجهات كوام كركي كالمون معطف كريس.

ادبریکی بناچکا بول کراسل م اس قسم کاکوئی مذیب بنیں ہے جو دیا کی زندگی سے
الگ جید معتقدات اور جید مذیبی مراسم انسان کو دیتا ہوتا کاکروہ آخرت کی زندگی مین مجات
کے لئے رشونیک میں کے طور در کرام آئیں ۔ ملکہ وہ درطنقت ایک جامع تہذیب و تدن سب

آب دینا جاہتے ہیں وہ آگر محض اصطلاحی و قانونی سلمان ہوں نو وہ ان کی حفاظت ہیں اتفہا کرکیس اتفہا کرکیس سے تابی کو گریس کے خلاف ہم نہیں کرکیس کے تابی نفضان دہ ہوگا کی اکثریت سے جب کو گریس نفضان دہ ہوگا جننا غیر سلموں کا کوئی فصیلہ ہورکتا ہے مہ

سالمیت کابی نصور ہے میں کے تعت کا گریس نے اینا سبنیاری فقق" - Funda MENTAL RIGHTS)والاربزوليوش مزنب كباب ، اوراسي نصور مالميت كي تحت إني سجندروالی تفریمیں بیٹرن جوا ہرلال نہرونے فرا باہے ک<sup>ور کا ٹلر</sup>لیس سے مذہبی عفیہ سے ا ورەندىبىي روايات مىين نىطعاً دخل نهايى دەپىكىتى . . . . كانگريس كومذىب مىن مداخلىن كى كولى صرورت نہیں اور نہوہ ابساکرے گی ۔ کانگرلس سندوستان سے مذاسب کی آزادی امذہبی کوکو كى تېذىپ كى آزادى، ندن كى زادى اورزبان كى آزادى كى مامى كى " بېرمابلىت كا ین نصور ہے بی سے خت سلمانزل کا ایک گردہ اس قسم سے اعلانات کو کا نی سمجھنا ہے کہ مسلمالوں کومتنورہ دیتاہے کہ ایسے اعلانات بروہ طمئن ہو کرمیٹھے جائیں ۔ کانگریسی رسنما نعہ خبر غيرسلم بي اوروه مذرب كے صرف التى نضور يسے وافف بيں جرانهيں ورانت میں ملاہے، گممسلمانوں کے سیاسی رسنا رجن سے ساتھ بشمنی سے مذہبی رسنا تھی بننر کب ہونے حاتے ہیں ، اس سلسلہ میں حس اوا قفیت کانبوت دے سہے ہیں وه صدور حرا فسورناک ہے۔ بیر حضرات اس غلط نہی میں مبتال میں کہ اگر منزم ب بعنی معتقدات دین اور مذہبی اعمال میں، مداخلت نہ ہو، اگرمسلمالذں سمے بینل لا اینی

له حمعیت علما می بند کے واحد نریم بان الجمعیۃ "مورخر۲۲ بنغبان بھی میں برگفریہ صدر کا گریس کا اعلان حق "کے زیمِنوان شائع مہدئی ہے ۔ ب اصولوں پر زندگی لیکریں ، اگرچان کے بعض افراد کو علی حیثیت سے ان اصولول کا فرائش کا ہونا مزودی ہے،

پر انتھ دنہ ہو۔ اس غرمن کے لئے مسلما افرائ کے پاس بیاسی طاقت کا ہونا مزودی ہے،

سیوٹکہ کو کی مورائٹی سیاسی طاقت کے بغیر ابنی خصوص ہیں ہے کہ اپنی تہذیب

انگرینی اقتدار کی ظامی میں ہم کراصلی فقسان جربینچا ہے وہ ہی ہے کہ اپنی تہذیب

کو اکب زندہ تہذیب کی حیثیت سے باتی رکھنے کے یددونوں ذرائع ہم سے چون گئے ۔

ایک طوف ہماری قوم پر ایک ایسانظام تعلیم سلط کر دیا گیا ہے جورسی بھاینہ پر ہما سے افراد

کے طراق فکہ کو بدل رائے ہے ، نظریئر زندگی اور مفضد جیاے کو بدل رہا ہے ، اوراس معیارکو

برل رہا ہے جس سے وہ انٹیاد کی تدریں شعین کرتے ہیں ۔ دوسری طوف ایک عنبرقوم

برل رہا ہے جس سے وہ انٹیاد کی تدریں شعین کرتے ہیں ۔ دوسری طوف ایک عنبرقوم

کی رہا سی طاقت نے ہم برایک ایسانا حول مسلط کر دیا ہے جر بہارے وا میں ویرائی کو اس میں برفراس کی بروات اس طاقت سے جورم ہوگئی ہیں جس برای برائی کو اس کے ہار کے وامین حیاں کہ بہانی سورائٹی کو اس خصوص اسلامی مبدئیت میں برفراد رکھ کی کین دیا ہے۔ اس نے ہمارے قرامین حیاں برائی کو اس می بروات اس طاقت سے جورم ہوگئی ہیں جس برائی کو روز مورائٹی کو اس خصوص اسلامی مبدئیت میں برفراد رکھ کی کین دیں ۔ ب

پی ہارا اس نفصان کی ملائی کرسکیں جو انگرینے اقت الدسے ہماری قدمیت اور ہماری میں ہم اس نفصان کی ملائی کرسکیں جو انگرینے اقت الدسے ہماری قدمیت اور ہماری نہذر بہت کو ہم ایسے نظام نعلیم کوخود اپنی طوورایت نہذر بہت کو ہم ایسے نظام نعلیم کوخود اپنی طوورایت کے مطابق بنا سکیس ، اور ہمیں مکومت میں اتنا اقتدار حاصل ہوکہ ہم ایسے تعدنی، معاثر آ اور معاشی مسائل کوخود ایسے اصولوں کے مطابق مل کرسکیں اور ایسے اجتماعی نظام کو سیم سے اسلامی بنیا دوں بچہ مزنب کرلیں ۔ یہی وہ چیز ہے جس کی تشریح سکیں نے پنے سیم سے اسلامی بنیا دوں بچہ مزنب کرلیں ۔ یہی وہ چیز ہے جس کی تشریح سکیں نے پنے دفصیب احدین " والے معنمون میں کی ہے ۔ ہم کمی ایسی آزادی وطن کو سیم معنول

ہزنہذیب کی طرح اس نہذیب کے بقا داور فروغ کا انحصار کھی دوجے ول ہے اس ایک برکہ مسلماندں کا نظام تعلیم ایسا ہوجوان کے دل ود لمغ میں اسلام کے طرق کار مفصد حیات کو میں اسلام کے طرق کو کر منظان کی جنیت مفصد حیات کو میں مسلمان کی حیثیت سے دکھیں، اور اسلام سے باکے ہوئے معیار کی طابق دندگی سے دور اے ہوائے کا انتخاب کریں ،

ووت کے برکہ برنظام نہذیب اپنی میم صورت میں مملاً قائم مورا جنما می زندگی میل س کے اصول مملاً نافذ ہوں ، اوراکی ایسااساہی احول بن جائے جس میں سلمان خور مجدوا سلای

س كى تىبىلى مىمسلمان مى امائي - اس طرح يتحركب بماست قوى مقامد كے بالكل خلاف وافع بونى بسے ، اور اس سے سائق سنركيب بونے سے معنى بريس كريم ایی قرمیت اوراین تهذیب کونسیت و نابد کرنے میں خود حصہ لیں ۔ دولینے بردیگیٹا کی طاقت سے پرخیال تھیلا رہے ہیں کرجرلوگ ان کی اس تحریب سے انتلات كمتے ہيں وہ أثمريني اقتدار كے حامی ہيں ، ٹوڈى اور ساماج بريست ہيں ۔ سكين یرایک نربردست معبل و فریب ہے جس کو دن کی روشنی میں فردع رہا جار الم ہے۔ دراصل سب سے بھاٹوری اورسامراج بریرت ندوہ ہے جونجات وطن سے لئے ابسے طریقے اختیار کرنا ہے جن سے وطن کی لہ آبادی کسی طرح انفاق نہیں کرسکتی - اپنیاس حمانت سے وہ خردائگریزی اقتدار کے تیام دبقاء میں مرد دبنا ہے ، اور پھراس حمانت کاالزام ان لوگول بررکھنا ہے جرنجات وطن سے لئے سرفرونٹی کہنے برنمار ہیں، مگرابنی قومیت اوراینی قومی تہذیب کونناکر نے بیرنطرة تیارنہیں ہوسکتے .و. مئیں ایک مشتقل سلسلهٔ معنیا مین اس موضوع برانکھے رہا ہوں کہ بیچریک وطن بینی کن طریفوں بیصلائی حاربی ہے اور سلمانوں کے نئے مسلمان رہنے ہوئے اس کے ساتھ اشتراک عمل کر ناکس درجہ مہلک ہے ۔ جو صنات منتر ممان القرآن کے خدىدارنهب بين ،انهين بهسله عنقرب تنا بي شكل من مل حائے گا ج

سب بورے وطن کی آزادی نہیں کہرسکتے حس میں وطن کی ایمسلمان آبادی کویرازادی مامل نہ ہو۔ نہم کسی ابسی حکومت کو وطنی حکومت سمجھ کتنے ہیں جس میں وطن کے آتھ ئرورمسلمانز*ن کوب*رات دارحاصل مذہو - اور مزمہیں کسی ایسی جنگ آزادی سے کوئی ویجیسی ہوسکتی ہے جس کے ذراعیہ سے ہم اپنے مشترک وطنی نصب العبین رابعیٰ حربیت و استقلال وطن كراكفرائفد اليخاس قومي نصب العبين كوحاصل مرسكت مول الم یہ قوم بربتی " کی تحرکیے جس کے نوت اس وفت ازادی وطن سے نام برجنگ کی حاربی ہے درخیفت ہم کو لینے اس فومی مفصد کی تھے۔ ل میں مدونہیں دیتی ، ملکس کے بیکس اُن نقصانات کوحد کمال پر پہنچانا جاہتی ہے جو ہم کو انگرینہ ی افتدار سے پنھے حبهانت ،افلاس ،اخلانی انحطاط ، اجتماعی منظمی ،تندنی بے داه روی ، اور زنهذبه الله سے انحواف کی متنی خوابیاں پیا ہوئی ہیں انہیں دور کرنے میں ہماری مدوکر ناتو درکنار وہ نوان سے اٹ فائردا کھا ناجا ہتی ہے ،اور ہماری ان اندرونی خرابوں ہی کواپسنے ائے کامیابی کافرائی محمتی ہے ۔ ایک طرف اس تحریب کے ملمبردارابا ابدرا زوراس بات برصرف کررہے ہیں کہمہور سمین کے داول سے اسلامی قومیت کاغیل ہی مٹ جائے اور وہ اپنی نومیت سے رہنتہ سے کٹ کرمعاشی طبقوں میں منقسم موجائیں اور آئیں میں روٹیوں براٹ نا نٹروع کر دیں ۔ دوسری طوف ان لوگوں ماس نہذیب وتمدن اور تنظیم جبات کے خودا پنے نظرات ہیں جماسلام کے اصولوں سے اِنکل مختلف میں ،اور وہ سلمانوں کی اجتماعی مزاحمت سے بے خوف ہو کہ یہ جاہتے ہیں کرتمام ہندوستان کی اجماعی زندگی کو اپنی نظریات سے تحت مزب کریں

حو**اب ہ**۔ فاضل *مغنرون ایک طرف تبیلیم فراتے ہیں کہ سلمانوں کی ترمی طا*قت کو مضبوط کرنے کے لئے جن تدابر کوئیں صوری اور ناگزیہ فرار دیتا ہوں، وہ بہت ارفع واعلی ہیں ا ورسیلمان کوان کے صول کی کوشش کرنی جاہئے"۔ دورسری طرف وہ خواہیے اس سلمہ کو محض اس بنا بررد کر دینتے ہیں کہ پیدائیریا کل ہی نا قابل مل اورغیرمکن الوقعہ ع معلوم ہوتی ہیں' اورُان کے صول میں مدبار کھی کم میں '۔ اس معجمے شہرہ تا ہے کہ غالبًا نہوں نے مذاو ائ وجه مى الميت بكانى غور فروا باسيجن كى بنابرئس ان مدابركوناً كزير فرارد سروا بور، اورناس موال برزواره فون فكرمرف كى سے كمان مابركوروكارلانے اورصلداز حارنتي جبز بنانے عملی موزیس کیا ہیں ۔ اگر بیات نہ مونی توغالباً وہ نہ تواس طرح سرسری طور برمبری رائے سے انفاق فروانے اور نہاس طرح سرسری نظریں اسے ناقاباع مل محبر کر رکھ رہنے جو کے بعث كالملى اورائم زين كمته ليي بداس يفئي جا سابور كرص ون معترض معاحب ي نہیں بلکہ تمام وہ لوگ جان کے ہم خیال ہیں ،اس سے اصولی اور ملی بہلووں براوری قوت فكرصرف كرس .

اس مجف کواصولی طرانی پہلے کہ نے کے گئے دنروری ہے کہ آب میرسے خیالات کا جو کہ ایک میں بندوستان کے گئے والی سے الفاق ہے یا نہیں با میری نگاہ میں ہندوستان کے سامالوں کی دوستین ہیں ۔ ایک مسلمان ہونے کی حینیت والی میں ہندوستان کے سندیت ۔ ان میں سے بہلی جینیت وہری کی حینیت والی میں ہندوستان ہونے کی حینیت ۔ ان میں سے بہلی جینیت وہری حینیت برمقدم ہے ، اس معنی میں کہ اگر بالفرض ان دولون شینیوں میں مصالحت کی نہو اور مہارے برمائے یہ وال مینی ہوجائے کہ ہم صینیت کو دوسری حینیت پر قربان کرنے کے اور مہارے بران کو تقامنا بہ ہے کہ ہم اپنی سلمان ہونے کی حینیت کوروائی کے تنیت کوروائی کی کے تنیت کوروائی کوروائی کے تنیت کوروائی کی کھیلی کے تنیت کوروائی کا تقامنا بہدے کہ ہم اپنی سلمان ہونے کی حینیت کوروائی کی کھیلی کی کھیلی کے تنیت کوروائی کے تنیت کوروائی کی کھیلی کے تنیت کوروائی کے تنیت کوروائی کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کے تنیت کوروائی کی کھیلی کی کھیلی کے تنیت کوروائی کی کھیلی کھیلی کی کھیلی کھیلی کوروائی کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کے تنیت کوروائی کی کھیلی کے تنیت کی کھیلی کوروائی کھیلی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کھیلی کھیلی کے تنیت کی کھیلی کھیلی کے تنیت کی کھیلی کے تنیت کے تنیت کی کھیلی کھیلی کے تنیت کی کھیلی کھیلی کے تنیت کی کھیلی کے تنیت کی کھیلی کے تنیت کے تنیت کی کھیلی کھیلی کھیلی کے تنیت کی کھیلی کے تنیت کی کھیلی کے تنیت کے تنیت کی کھیلی کے تنیت کے تنیت کی کھیلی کے تنیت کی کھیلی کے تنیت کے تنیت کی کھیلی کے تنیت کی کھیلی کے تنیت کے تنیت کے تنیت کی کھیلی کے تنیت کی کھیلی کے تنیت کی کھیلی کے تنیت کی کھیلی

## شبهات اور حوابات

بئی نے اپنے گذشتہ مضابین بین تی الامکان بربیا و کو واضح کرنے کی کوشسش کی ہے سکین با وجوداس کے ان مضابین کو د کھ کے کرمختلف اسحاب نے منعد د شہرات کا اظہا کہ اب حین سمجھے اندازہ ہواکہ ابھی آئی ہے۔ ذبل بیں جبدا ہم شہرات کو خود معنرضین کے ابنے الفاظ بین نقل کر کے رفع کرنے کی کوشنعش میں جبدا ہم شہرات کو خود معنرضین کے ابنے الفاظ بین نقل کر کے رفع کرنے کی کوشنعش کروں گا۔ امبد ہے کہ مبرے جوابات سے بہت سی غلط فہمیاں دور سوحائیں گی ج

کافہم انہیں کیسے نصب ہوگا ، نہذیب اسلامی کی اسپر کے کو وہ کیونکر کھیکیں گے ،

ایس بڑیم کے فرقہ والان فعصبات سے قطع نظر کہ لینے کے جدیمی پرائیک حقیقت ہے

کواسلامیت اور بندور تانیت کے جس توان و توافی بہلم ہندور تانی قرم کی زندگی کا

مدار ہے وہ اس قرم کی اپنی طاقت اور موٹر علاقت کے بغیر بنہ قائم ہوسکت ہے ، نہائم

روسکتا ہے ۔ کیاآپ اس کوسلیم کرتے ہیں ، اگر نہیں تو وہ وجہ وار تاویوں! گہ سلیم ہے تر پر فرط کے کہ آیا ہے تھا تہ کی نگاہ میں بنیادی اہمیت رصی ہے ، یا اسے

تسلیم ہے تر پر فرط کے کہ آیا ہے تیت آپ کی نگاہ میں بنیادی اہمیت رصی ہے ، یا اسے

آپ البی جر جمعتے میں کہ ماصل ہو تو بہت خب، اور بنہ حاصل ہو تو کھی ہو وانہیں ،

اس کے بغیری آگے بر صے جاو ؟

ہ۔ جس طاقت سے اس پالسبی کو موٹراور کامیاب بنایا جا سکتاہے ، میرے

زدیک وہ سلمالفل میں موجو دنہیں ہے بکہ اس کے بنگس جندا سی کہ وریاں جٹر کوئی کی

ہیں جن کی وجرسے وہ ہندوستان کے ریاسی ارتفاء کی رفتار پر کوئی اٹر نہیں ڈوال سکتے۔

اس لئے میں کہتا ہوں کہتمام دو سرے کاموں سے پہلے بہیں ان کرورلیں کو دورکر نا

چاہئے اورلینے اندر کم سے کم اتنی طاقت پیلاکر لینی جاہئے کہ ہم اس طک کے ائدہ نظام

عکومت کی شکیل میں مسلمان ہونے کی میڈیت سے اپنا اثر استعمال کرسکیں ۔ اس

عکومت کی شکیل میں مسلمان ہونے کی میڈیت سے اپنا اثر استعمال کرسکیں ۔ اس

کے لینے جباب آئلوی میں نئر کی ہونا اور منہ ہونا دونوں ہمار سے لئے کیساں دہلک ہیں

یرخیال ہے کہ مسلمانوں میں وہ کہ دوریاں موجود نہیں ہیں جنہیں میں نے تفصیل کے

ریخیال ہے کہ مسلمانوں میں وہ کہ دوریاں موجود نہیں ہیں جنہیں میں نے تفصیل کے

مائے دیان کیا ہے ؟ آپ ہیں مجمعتے ہیں کہ ان کہ دورلوں سے وہ نتائج برپیائہیں ہو کے

جن کا خطوم میں نے ظاہر کیا۔ یا آپ کی دائے یہ ہے کہیں حُت وطن یا حُت فِن

رکھیں اور ہندورتانی ہونے کی جندیت کو اس پر فربان کردیں ۔۔۔ پہلااور فبادی
مسئلہ ہے ہے کے فصیا ہر دوبائل مختلف ومتضاؤ سلکوں میں سے سی ایک کے اتخاب کا
ان مسئلہ ہے۔ میں مؤولالصدر میں دوسری جینیت کو پہلی صغیب بیمنفدم رکھتا ہے
اس کا استریب دارت سے باکل الگ ہے۔ میں اس کو سلمان مجھنے سے انکار کرتا ہوں،
اس لئے ایک ایسے سئلہ میں جوصوف سلمان سے تعلق رکھتا ہے ، اس کے سلمنے کو گئی
بعث کرنا نہیں جات میری جن صرف ان لوگوں سے ہے جواس بنیا دی امری مجھے
سے تعنق ہیں ۔ داکے کی کرئیں لفظ مسلمان جہاں کہیں استعمال کروں گا اس سے میری مادو
اسی دوسے گروہ سے ہوگی ، ہ

ہ مسلم ہندورتانیوں کی بیاسی پالیسی کا اس الاصول میرے نزدیک یہ ہے کہ ان کی مسلم ہونے کی حیثیت میں کامل توافق ہو، اس مک کا مسلم ہونے کی حیثیت میں کامل توافق ہو، اس مک کا سیاسی، معاشی اور نمدنی ارتفاء کوئی اسی را ہ اضتبار نہ کرنے بائے جس میں ہماری ان مواز و نبین نوں کا ساتھ ساتھ نو مینا اس سے میں نہیں تمبیتا کہ اس سے میں نہیں تمبیتا کہ اس سے کسی سلمان کو اختلاف ہوگا۔ تاہم اگر کسی کو اختلاف ہونو وہ اپنے اختلاف کے وجرہ بیان کر سے نہ

نہیں لیکن اگراس کونامکن الوقوع تسلیم سی کردیا مائے نومیں کہتا ہوں کرج کم سے کم طافت اس وفت ہمیں درکارہے اس کے لئے مدراول سے سلمانوں کی سی نتہائی دبن دارى اور اجتماعى تنظيم كبيع جانا صرورى نبيس مرف اس قدر كافى بوسكتا ہے کمسلمانوں میں اسلام سے اصولوں برایب ایسی را کے عام تیار کردی مائے ج غیرسلم نہذیب سے اٹرات کوانی عماعت میں بھیلنے سے دوک سکتی ہو،جس سے المن ابك فرمى نصب العيبن واضح طور برموجرد مو محراجي نصرب العين كيائ اجتمامی مبدوجبد كركتى بورجس بس انناشعور موكه گراه كرف والے رببرول كويجانے اوران کا انباع کرنے سے انکار کر دے ، اور جس میں اننی طاقت ہوکہ منافقت اور غداری اس سے دائرہ میں کھیل کھیول نہ سکے ۔ یہ کام نہ غیر مکن ہے ، نہ صداوں کی من جاسا ہے۔ اگر سلمان میم دلیں کراس سے بغیر ندوستان میں ان کام یغیت ایک سلم قرم کے زندہ رہنامشکل ہے ، اوراگران کے نوج الوں میں سے ایک جماعت سے جنرہ كے ساتھاس كام كے كئے جانفشانى اور بہم عمل بباآمادہ ہومائے، تواب فليل مدت ہى میں البی ایک رائے عام نیار کی حاسمتی ہے لیکن برسے جیاس وفت مکن ہے کبر سم بهوان ببندی تحبور و ب صبح طربق کار کی د منواریوں کو در کیم کر مهت اروینا اور روسروں کے مہوار کئے ہوئے راستوں کو آسان دیکھے کران کی طرف دوڑ جانا ،ابیابی زمنیت کانتیجہ ہے سے ساتھ ونیا کی کوئی قوم بھی اپنی دندگی کو برقرار نہیں رکھ میں اگر معدانخواسندى وسنبب بمارى قوم بهغالب بوگئى ہے اورسم اس ورحبر تنزل كورہنج تجکیمیں کراہنے قدمی نصب العبن کے لئے کوئی اجتماعی صروحبد کرنا ہمیں عبرمکن نظ اتلے نب توسین خوراین قبرسے فاتحد بیص میں جاہئے ،

كى خاطران خطرات كوكواراكر ناجابية وان مس ك كذي نتى آب اختيار فرمات بي ؟ ۵- وه طافت جس کی صنورت مین تابت کرر ایموں میرے نزد کیب ان تدامر کے سواکسی اورطرافہ سے حاصل نہیں ہوسکتی حزبیں اخضار سے ساتھ مئی نے بیان کیا ہے \_ اگرآپ کو سے سے اس کی صرورت بی لیم نہیں ہے ، نب نوبرے ندیک تدابری بحث لاصاصل ہے۔ امبتہ اگر آپ کو اس کی منور سن کا اتن ہی شدیدا صاس ہے متن مجد كوب ، نوآب ايك مزير بجران كامائزه ليجيدًا ور مزر فرائيد كمان ميموااوركني تدبری ہوسکتی ہیںجو ہماری کمزوربوں کو دورکرکے ہم کوسلم ہونے کی حیثبت سے ایک طافتور مباعت بلنے والی ہوں - اس نقط دِنظرے حب آب غور فرط بیس سے تواب کومحسوس ہوصائے گاکہ مجھن جند حزمین آئند تجویزیں نہیں ہیں جن کی قدرافنائی سے <u>لے صو</u>ب اننی مفارین کا فی ہوک<sup>ور م</sup>ہران کوان کے صول کی کوشعی کرنی جا ہے''، مکہ در حقیقت سلمانوں کی تومی زندگی کانحفظانہی تدابیر مینجصر ہے اوراب اگریم خوکتنی نہیں ر اولیت نومہیں بہرمال انہیں کوعلی مبامر سلنے کی کوشنس کرنی جاہئے ،و بِنویخفی اصوبی بیت ۔ اب مَین ملی ہیلو کی طرف توجیر تا ہوں ، فاضل معترض نے غالباً يهمما ب كرئي باكل أياب أيري مالت كى طوف مالول كولے مانا جا با بول ،ال میرے نزد کیا علم میل ، اتعاد والفاق اور نظام اجتماعی کے آخری وانتہائی مزیم کا حسول سیامی جنگ بین حسر بینے سے بہلے ناگزیہ ہے، اسی بنا برانہوں نے یہ اندازہ سکا اِکہ یکام فوشا صديوں ميں بھي بازېميل كورنهنج كے كا - اگرجدابسي ايك آئيٹرل حالت بھي اس سيريك ا کیب عدی کے چوکھائی حسمی ہندورتان کے موجودہ حالات سے بررجہا زبادہ خراب عرب مابلیت سے حالات میں بیدا کی حاج کی ہے، لہذا اس کو نامکن الوقع ع کہا در

16.

اكنزبب بواور متحد ونظم مهر، اور دوسري طون اقليت مواور من ورباً كنده مرد، توان دولول كے مقابلہ كاكبا انجام ہوگا ؛ ہمارا حال اس وفت بہہے كہ بمارے درمیان كوئی چے بھی نفق عانبیں ہے ۔ایک گردہ کانصب العین مجھ ہے اور دوسرے گروہ کا مجھ ادر \_\_\_\_ ایک گروہ می اموركوتومى مفاوسي تغلق محممناب، ووسرا گروه كهتاب كدان كوقومي مفاوس كوئي تعلق ہی نہیں ،اوزیمبرآکہوہ" قرمی مفاد" کا نام ہی *ٹن کر" فرقہ بہتی"، فیڈیین "اوٹہ یجنت لپن*دی" کے اوانے کسنا نشروع کر دیتا ہے۔ ایک جماعت کسی سیکے بیاسلامی حقوق کی حفاظت سے ليخ حبروجها كرنني ہے اور دورسري جاءت غير سلموں كى فرج ميں شامل ہوكرسب سياگلي معفول میں اس کامفالبہ کرتی نظراتی ہے -مدیر ہے کدایک جماعت کونسلول سے عبلاس باکاگریس کے اجتماع سے نماز کیلئے اُٹھتی سے اوراس سے دس گنی مباعث میں ہی رہتی ہے، اور می این از از از این کار اس کے اصل اور او عیر سلوں سے نقرب ماس کرنے کے لئے ملانیہ نماز مڑھنے والوں کی مذہبی دلوائگی برطنز کرنے ہیں ۔ عور کیجئے کہ اس سے بڑھ كماوركونسي جبزيهماري قوم كي اجتمراعي ملافت كونفضان ببنجاني والي بهماري مواا كمازدة والی، اور بندوستان کی سیاسی میزان میں سے کوسبک کر دہینے والی سرسکتی ہے ، اس بمیاری کوسا تف لئے ہوئے آپ مرص حائیں سے آب کا کوئی وزن رہ ہدگا ، اورآب سی البي چيزي حفاظت مركسي سيح إسلمان مونے ي حبنيت سے آپ كوعزيز مود ، مگراس کا بیغهوم لینا درست نهین که هم جرسیاسی جنگ میس کانگریس سے سابھ ت<sup>اری</sup> كمن سے انكاركر رہے ہيں اس كى وجربيہ كريم العظل جا بتے ہيں - ورحنيفت معاملہ اس کے انکل بیکس ہے ۔اپن قرم کی منتشرطا فقوں کو ممج کرنا خدد ایک جنگ ہے ہے جنگ اگر ہم متروع کر دین نواس سے دوران میں ایک طرف ہمارے زنگ خوردہ

اعتراص بردی به آزادی کی جنگ کا نفرد می کدنا یا نهرنام سلمالوں کی مرفی بیضر
نہیں ہے کہ ہم جب جابیں تب ہی جنگ فروع ہوادر جب تک ہم خجابیں دہ دکی

سہد بیاسی جنگ یا آزادی کی جنگ فووصہ مؤاکہ نفروع ہو چکی اور بلادران وطن بہت سے معرکے رکھی کہ جنگ اور میں میں بیگے ہوئے ہیں ایسی است معرکے رکھی کہ سکتے ہیں کہ بیتا ہیں اور کس منہ سے کہ سکتے ہیں کہ بیتا ہی دو اپھر وائو،
میں ہم سلمان یہ کیسے کہ سکتے ہیں اور کس منہ سے کہ سکتے ہیں کہ بیتا یکو ذوالحقے وائو،
میں ہم سلمان یہ کیسے کہ سکتے ہیں اور کس منہ سے کہ سکتے ہیں کہ بیتا ہوئی دو اپھر و بی مزاد سے کہ سکتے ہیں کہ بیتا ہوئی کان دھ رسکتا ہے
اور اس بردی کو کے کئے بھی کان دھ رسکتا ہے منہ
حوال بردیات میں نے بھی کان دھ رسکتا ہے منہ
حوال بردیات میں نے بھی کہن دو رسکتا ہے منہ

جواب، بریان بی نیمی نیمی که بدورتان کی سیاسی جنگ اس وقت کک کامیاب نه بولی بروجانی جائی که بردورتان کی سیاسی جنگ اس وقت کک کامیاب نه بولی تجییلی واقعات اور موجرده حالات برنظر کرتے برئے اس بات کا تو خیال صبی نهیں کیا جا سات کہ بدورتان سے سیاسی ارتقاد کی رفتار میمارے نئرک نه میں کے جو کھی کہ ہے وہ صوف اس قدرہ کہ نترش اور منت نیال افراد کی نکل بین مسلمانوں کا شرک جنگ ہونافائدہ سے زیادہ منت نیادہ ہے کہ مدت بی ایمن خالی افراد کی نکل بین مسلمانوں کا شرک جنگ ہونافائدہ سے زیادہ کی مسلمانوں کے امکانات کو منت کی اس جنگ ہونافائدہ سے بہت زیادہ ہے کہ مدت بی بہنچے گا۔ بہذا مسلمانوں کو ابنی تنام نزنوجہ اس طوف صوف کرنی جائے کہ م سے کم مدت میں اپنے افرادہ طاقت کی میں تاریخ کا بہذا مسلمانوں اس سے متحرش کی جنگ ہوئے کے ضور دی ہے۔ ایس دوران میں اگر دورس کی میں میں بینے بین دوران میں اگر دورس کی میں میں بینے بین دوران میں اگر دورس کی میں میں بینے میں دوران میں اگر دورس کا ان سے متعرش دوری ہے خوا میرسکتا ہے کہ جہاں ایک مادن

کی صورت ہے۔ لیکن معتران کو میرے کن الفاظ سے بر فلط فہی ہوئی کہ میں سلماؤل کو مذبیان موسوص دہمین نہیں جا ہا بھران کے در میان پارٹیوں کا اختلاف بیدا کرنا جا ہتا ہوں ہو حقیقت بر ہے کہی قوم کو ایک سفوس جاعت صوف اسی طرح بنایا جا سکتا ہے کہ اس کے افراد ایک نصب العبین مہتوق ہوں اور جسم واصد ہن کو اس کے افراد ایک نصب العبین مہتوق ہوں اور جسم واصد ہن کو اس کے کہ اس کے افراد ایک نصب العبین اور طرق کا دونوں کی تومیح کرنی پڑے گی اور جس طرح ہما داید فون ہوگا کہ قوم کے ان تمام افراد کو لین مانخد کی تومیح کرنی پڑے گی اور جس طرح ہما داید فون ہوگا کہ قوم کے ان تمام افراد کو لین مانخد کی تومیح کا ان افراد کے ساتھ فلطت و ضرت بر میں جو اپنی خود سری یا منافقت کی بنا ہر اپنی قوم کا ساتھ دینے سے انکار کریں ، مام اس سے کہ وہ نے تعلیم یافتہ ہم س یا گریا ہو ہو اور نے افراد کو کسی طرح جو توکر ایک بنیاں مومون ہیں اور شفنا دواستوں کی طرف جانے والے افراد کو کسی طرح جو توکر ایک بنیاں مومون ہیں بنیا جا ہمات ہو بنیا جا سکتا ہو

اعنزامن :- آپ نے بلامزورت جنمی جیری ہیں ان سے بیعلوم ہوتاہے کہ اب کے نزدیک گذشتہ سترسال میں مغربی فعلیم سے سلمانوں کونفعان ہی فقصائی بی اب کے نزدیک گذشتہ سترسال میں مغربی فعلیم سے سلمانوں کونفعان ہی فقصائی بی ہے اور مختصر بیر ہے کہ وہ سلمان نہیں رہے ۔ بیسلیم ہے کہ ہم میں مجبحہ نہ جیرخوابال ہی موجدہ حالت اب سے ویورہ صدی پہلے کی پیدا ہو کی ماری موجدہ حالت اب سے ویورہ صدی پہلے کی مالت سے زلوں نہ ہے ، اور ہماری اخلاقی خوابیاں اور کمزوریاں پہلے سے زادہ ہو کئی مالت سے زلوں نہ ہے ، اور ہماری اخلاقی خوابیاں اور کمزوریاں پیلے سے زادہ کو کھومیت اس میں اخلاقی خوابیاں پیدا کر نے کہ میں ۔ آگریسی قوم کا سیاسی زوال اور محکومیت اس میں اخلاقی خوابیاں پیدا کر نے کہ

صتیاروں پیسینل معی ہوگا۔ اور دوسری طون ہماری منتشرطانت مبنی مبنی مبنی ہوگا۔ اور دوسری طون ہماری منتشرطانت مبنی مبنی مبنی مبنی مبنی میں ہمارا وزن بھی بڑ مستا بہلا مباہے گا ببغلاث اس کے اگر ہم نے برد کہ جدکر کہ فلال جماعت نے اسنے معرکے سرکر لئے ہیں، اور فلال گوہ اتنا طاقتور ہوجیکا ہے ، معوبانہ ذہ ہنیت کے سامتہ کو کی طراق کا داختیار کی آئیوت ہوگا ، ا

**اعمنزاص :- آپ نے اپنے منہون ؒ آنے والا انقلاب اور سلمان " میں مبریانعلیم ور** تہذیب سے متأنز ہونے والے سلمانوں پربہت سخت تعید کی ہے اور غالبا آپ کا مغصدبه به كريول مسلمالن كى طوف سے رياسى حبنگ ميں حسر بينے سے اہل نہيں ہیں ۔میرے نندوکی بروفت ابسانہیں ہے کہم اینے میں سے سی گروہ کواس سیاسی جنگ سے خارج کرنے کی کوشمن کریں ۔ نداس کامو نع ہے کر پرانے تعلیم افتالوگ في نعلم إفته طبغه كواس سياسي حبك عديد كهديم المراج كردي كرتم اس مع ابل نهيس مد، اور مذاس كاموزع ب كرجد يانعليم إنتراوك بران تعليم إفته بذركون کواس مدافعانہ جنگ سے خارج کرنے کی کوسٹ سن کمیں ۔ میکہ صرورت صرف اس امری ہے کہ اس و فنت سب مسلمان تغق منفد ، کیدل اور کیب زبان ہو کراسس مانعان جنگ میں حسابی اور کا منهم بندیا می میشوص کامصداق بن کر منیا بیتابت کر دیں کمسلمان ابھی زندہ میں اور زندہ رہیں تھے، اور دُنیا کی کو بی طاقت، كوئى قوت،كوئى تدبراس نوراللى كوعبانهين كنى حب سيمسلمان مامل مين .و سجواب :- بدارشاد بانكل بجاب كه اس وفت مسلما اندار كوابب بنياب مصوص بنيه،

سلمانوں کامعاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ یقوم ابنی ایک وصدت اور نہایت طافتور وحدت رکھتی تنی، اس کا سوٹل مسٹم غاببت درج معبح درا لم مقا، حابل زرسوم سے یہ بانکل پاک خنی ،اس میں ایک املی درجہ کی صنارت موجودتنی ،اور پر سبح پیدا ہے صون کی چبز کی برولت حاصل بھوا نشاج*س کا* نام مواسلام سے ۔ہندوستان میں دوسری نوموں کے ساتھ حب بہ قوم منلط ملط ہوئی، تواس کی لبندی تو دو سروں کوستی سے انتھانے کی موجب ہوئی، گھر روسرول کیسپنی نے خوداس کو ملبناری سے گرا ٹائٹروغ کر دیا ۔اس نے دوسروں سےنسلی و وطنی عصبیت لی انتیجہ بیٹواکراس کی وحدت بارہ پارہ ہونے لگی ۔ اس نے دوسروں سے جا .. کی رپروم لیں ، نتیجہ بہ بڑاکہ اس کی فومی طاقت کو گھن لگ گیا، اس نے اپنے سوئل مسٹم میس ووسروں سے طریفیے داخل کر لئے ، ننیجہ بریمؤا کہ وہ نوازن اوراعت دال مگریٹر کا میلاگیا جواس سٹم کاطرہ امنبازی اس نے دوسروں سے عقائدوافکار کو بغیر مجھے برجھے قبول کرنا مثروع کم انتجیر ببه واكديرايين مذسب سعد دوريتى على كى ، حالا كدمذسب بى اس كى قرمتبت ادراس كاخلان، تہذیب اور تمدن کا قوام کھا۔ یہی جیز آخر کاراس فوم سے سیاسی زوال کی باعث ہوئی اور اس نے حکومت کے مقام سے گراکراسے علامی کی لعنت میں مبتلاکر دیا ۔ غلامی کے دورمیں جرزر خابیاں اس فوم میں بیابوئیں ان کوئیں تفصیل کے ساتھ بیان کر بیکا ہوں۔ اگراک انصاف كى نغرے دىمھيں كے نوآپ كۆسلىم كرا بريسے كاكەمغرىي استىلاء ئىسىما نوں برجوا تلات مترب ہوئے وہ ان انزان کے ابل بیکس ہیں جرہندوئں پرونزیب ہوئے ہیں ۔مبندورُں کو اس نے سینی سے اعطایا اور سلمانوں کو اور زبادہ تبی میں کر دیا۔ اس نے ہمارے اخلاق، معن مُر، تہذیب وتمدن اورنطام معیننت ومعاشرت کر حرفقصان پہنچایا ہے وہ ان جندی فوائد کے مقالمه میں برجبازادہ ہے جومغرفی تعلیم ونہذرب سے مہیں حاصل ہو ہے ہیں ...

منتلزم ہے فوہندو کی کو تو محکومیت کی حالت میں رہنے ہوئے ایک ہزار میں ہو گئے، گریم دہ بھر رہے ہیں کران کی موجودہ اخلافی انعلیمی اورا نتضادی حالت بمقالم ہزار بس پہلے کے بدبت بہنز ہے ،

**حبحواب ب**یسلمانوں کی حالت کوہندوؤں پر قباس کر نامیرے نزریب میاسہ مع الفارق ہے۔ ہندوقوم میں وحدت ملی کاکوئی تصور نہ تھا، ان کاسوشل مسم ان کومتفرق كرينے والا تفان كي ان كے اندراليبي رئيس الي تفيين جو كون كى طرح ان كى قوم كو كھائے حاری تقبس، وہ دنیا کی موسری قوموں سے باکل الگ تضلگ ہندورتان میں بیاہے ہوئے تھے امراسی کرزنیا مجھتے تھے۔ اس حالت میں حب ومسلمانوں کے اور بھرانگریزوں کے زبر کو اسے نواگر جبہ فلامی سے ناگز برنتا کے معے خوظ نہ رہ سکے ایکن بجنیت مجموعی ان کوفقسان سے بہت زارہ فوائد حاصل ہوئے۔ان میں وصدت فومی کا ایک تصور ب اہوگیا ،ان کو اپنے نوٹول مسٹمہ كى بېبت سى خرابويل كاحساس بۇاجىلى برولىت متعدد اصلاحى خركىيى وجورمىي ائىلى، اور باہرسے علم و تہذیب کی جرروشی ان مک پنجی اس نے ان کے خیالات کی دنیا کو بہت مجب مبرل دیا بعلاوہ بہیں اس حقیقت سے کون اٹھار *کریمکٹا ہے کہ من دوتیت ''ک*ی اساس کہی تقییرہ ا وکسی اجناع عمل اورکسی نظام نهذیب بر فائم نهیں ہے، مکنسل اور مزلوم کی وحدت ہینی ہے : اس کئے بیرونی اثرات سے ان کے قدیم عقا مُراور طرزمعاشرت اور افکار واعمال میں خوا م کتنا ہی تغیر ہومائے ان کی مندوتبن مبرمال برفزار رستی ہے ۔ اس برمز پریدکہان کے بینے مذہب وتمدن میں کوئی البی چیزنبیں ہے جوایک نرفی بزرتورسی کو وجرومیں لاسکے اوالمخرب کے عمرانی وسیاسی نصورات ان سے لئے سجا کے معزبورنے سے درحقیقت مغید میں کیونکہ نہی جے ز ان کے اندر زندگی اور حرکت ببلاکرسکتی ہے ،اوراسی سے ان میں فرمیت کانشوونا ہوسکتا ہے ،

مماعت کی طوف سے کی مبار ہی ہے سمبی اندمینہ ہے کہ مسلمالؤں سے ان لیت طبقات کو تی *حرکیب اسلام کاعلم اور شعور رکھنے* والے طبقات سے مباکر دیے گی ،معاشی شمکش را ار کے ان کے درمیان مداوت ڈال دے گی، اورجب یہ طبقے اپنی قوم کے اہل دماغ کی ہنائی سے محروم ہوجا میں گئے فوان کی جہالت اوران کے افلاس سے فائدوا مفاکر انہیں تعقیا دی مساوات كاسبرباغ وكما يامبك كا،اوراس ببلنے سے ان كوفيرسلم عوام بي مذب كر ليا مائے گا - بداندلینداس وجہ سے اور زارہ مبعد گیاہے کم اب تک قدم پریت تحریب سے اجلین ا مرسلم عوام کے درمیان جر دلوار حائل تھی ، حس کی وجہ مسلم عوام ان کی مبلیغ کو سننے تک کے روا دار نتھے، اسے ہمارے ملم انے کرام اپنی نا ماقبت اندیثی سے منہ ہم کر رہے ہیں۔ ان کے اس فعل كانتيجه بيه وانعاراً اب كمسلم عوام أستراً مستدان الرُّول كي بأنيس كان ومعربه سينيف للبس محے ،اور عب كربر اوگ ملانيه زبري مدرب كى ملفين نهيں كرتے ، ملكه اُن اشتراكى حيالات كى تبليغ كرتے بيں مجفلس طفوں كے ول ورماغ برائرى اسانى كے ساتھ مجھا جاتے ہيں ، اس کے ہمارے عوام رفتہ رفتہ ان کے عال میں مبنتے ملے مائیں گے اور آخر کاریہ چیز امت المكربان إره كردين، اورم بورمين كوفير المراء المامين مرغم كردين كي موحب موگى . ملمائے كرام آج س چيز كو تعبدانے سيمي نهيں تمجيد رہے ہيں كل وہ چيز حقيقت بن كران كر سامنے آئے كى اورائي مالت ميں آئے كى كداس كاملاج ان كى فدرت سے ابر موگا ۔اس ونت ان صرات کی انکھیں کھلیں گی اور انہیں معلوم ہوگاکہ ہوزیارہ نے اندصیرے میں حیایا پھتاوہ انگریزی سامراج سے سجائے محمّد رسول انڈکی امت سے سینے میں بورست بواسے ،و

ان خطات کاسترباب اکرکسی صورت میں ہوسکتا ہے تو وہ مرف بھی ہے کیسلانوں

اعشر اص و- نئ تعليم ادر رُاني تعليم ي عبث دراص دوران ارسيمه من تعليم انته موں يا پُرانے ، وہ سب مل کڑسلمانوں کی کل آبادی سے مقابر میں آئے میں نمک سے برابر ہیں ہمار سیاشی تقبل کادارو مدارز باره نر کانشتکارون اور مزدورون سمے اس بے زبان مبتق برسیجین نے نہور ان تعلیم حاصل کی ہے اور نہ نگی ۔ برلوگ مسلما نغرب کی آبادی کا ج معمد ملکہ اس سے تھی زارہ ہیں۔اس لئے ہم سب کاخواہ ٹیانے تعلیم یا فتہ ہوں بائے ، یہ فرمن ہے کہ اس طبقنك اصلاح كدين ، اس مين اپنے حقوق مجھنے كا مارو بيداكرين واوران مين استمام كى استعداد بیداکریں کہ وہ اینے ق لیے دہندگی کومسلمانوں کے مفاد کے لئے استعمال كركس الرسم الساكرني بين كامياب موكفة المعجد ليفيكريم فيرياسي حبَّك جيت لي ١٠٠ تجاب ،- درخیقت یمی کام توبهار بیش نظرید میم کورب سے بواضارہ برسے کہ ہمارے بیٹوام جن کواسلام کی تعلیمات سے مقہم کی واقعنیت نہیں ہے ، جوافلاس او فاقد کشی میں مبتلایں ، جن کواسلامی تہذیب وتدن کی گرفت میں رکھنے کے لئے کئی نظام موجددنہیں ہے، جن میں حاہلیت کی ربومجیلی ہوئی میں ، اور جواسلامی تعلیم وتندن کے اندسے دور سینے کی بدورت بندورتان کی آبادی کے سواد افظم میں ہم رنگ ہو گئے ہیں ، لهبيں ب<sub>ي</sub>ارشتراكيت اورزنداعِ **ع**بقات كى اُسْ بليغ كاشكار نه موسائيں جواسوقت قوم رپرت

ومحصتے ہوا کارخ براس کتی ہے ابنداس کے لئے ایک کڑی تشرط بہے کراس شین کومرت وہماتی طافت حکت میں لائکتی ہے جوسیرت محکری کے مرحثیرسے ماخوذ مورجن لوگوں میس باطل سے معدب ہوجلنے اور ہر المیمنی ہوئی طاقت کے آگے سمجھادینے کی کروری موجرد مواور جربوك اتني استقامت بذريطيته مول كرسخت سيرسخت طوفا نول میں بھی راہ راست برجے رہ سکیں ،ان سمے انتخوں سے مشین معی حرکت نہیں ترسکتی مسلمانوں سے لئے تنظیم سے کسی نئے پروگرام کی مزورت نہیں ۔ پروگرام تربنابنا باموجردس كمى صرف ابك ليسه رمها اور جيد ليسه كاركنول كى سيع جر اینے مقصد میں اپنے نفس اور اہوا ونفس کو فناکر سکتے ہوں، جن سے دل نام ومنود کی تجوک، ذاتی وجابت کی بیاس ، مال وزر کی حرص ، اور نفاق وحد کی آگ سے یاک بہوں ، جن میں حق کو سرملبند کرنے کا ایسااراوہ موحود ہو جرکسی سالت میں ممل یہ سکتا ہو ا در جن میں اتنی صلاحیت ہو کہ محمّد رسول الٹرصلی الٹدعلیہ وسلم اورصحا بُر کرام کے طابقے بنظم کے ساتھ کام کرسکیں ، سین

اعمراص بدر آپ اسلامی حقوق کی حفاظت کے لئے آئینی صمانتوں کو بیغائدہ قرار دیبتے ہیں اس بنا پر کہ حب تک ان صمانتوں کی بیشت برکوئی در دہ دہ دہ دہ ہیں اس بنا پر کہ حب تک ان صمانتوں کی بیشت برکوئی دہ دہ دہ ہیں آب نہر اکثریت ان کی پابندی سے یئے مجبور نہیں ہوسکتی ۔ اس سے مقابلہ میں آب چہ ہیت ہیں کہ مسلمان سلطنت سے اندر ایک سلطنت بنانے کی کوش ت کربن مسلمان سلطنت ہی کہ اندر ایک سلطنت بنانے کی کوش ت کربن مسلمان سے پاس وہ کوئی طافت ہوگی جو اس دسلطنت ورسلطنت "کے احکام کو اکتر بن کی دمنی کے خلاف طافت ہوگی جو اس دسلطنت ورسلطنت "کے احکام کو اکتر بن کی دمنی کے خلاف

میں ایک نعال مباعت البی انتظام میں ہوجواہے مہور میں ماکر ایک طوف نوان کے اند اسلام کی جربری علیم عبیلائے، رسوم حالمیت کومٹائے، ان کواسلامی تہذیب وتدن سے اصولوں سے باخبررے ،اور دوسری طرف ان کی روٹی کے سٹلے کو اسلامی اصولوں کے مطابق مل كرے مهم الشراكي تحركي كى ومخالفت كرتے ہيں اس مصعنى ينهيں بير كرمم ظالماند سرابدداری اور امائز اغراص مصف والطبقوں کے حامی ہیں۔ مکہ دراصل اسلام کے نبع ہونے می حیثیت سے ظامانہ سرمایہ واری کومٹانے اور فلس طبقوں کی مسیب توں کومل کرنے سے اليهم خودابين امول ركيت ميں اوروہ استراكيت سے اصولوں سے بالل مختلف ميں يم اپنی نوم سے معاشی مسأل کوخروا ہے ہی صولول سے مطابی حل کرنا جا ہتے ہیں ۔ اور برگوادا نہیں الربيكن كالتتر اكبيت سيعلم واريمار مح بمبور ببترقائض بوكراين طرفقو سي اميس المركو إيدهاره مروس بمار سے سامنے اس وفت صرف معاشی اور سیاسی سوال ہی نہیں ہے ملکہ اس سے برطیعہ كرابى تهذيب كى مفاطن كابعى سوال ب، اس كتيم كوابين عمبور كي تعليم مرزيبل سلام امول اختناركرني مبائيس بهاسے كئے كاندى اور جوابرلال كالموة قاب انباع نہيں، مكم محكم رسول المنصلي الله عليه والم كالهوه بي بيروي مم كوكرني حبلها خدخل بينون في عليم يح واصول سارم بيتروسو بس بہلے استعمال کئے محتے تھے ، وومرف اسی زمانہ کے لئے نہ تھے مائیہ مام ازمنا ورا مکنہ کے لئے تھے : ان كوكل مين لانے سے طرابقة اور وسأل زانی ومكانی حالات سے لما لوسے بدل سكنے بيس، مگر وہ اصول ببائے خوالی میں ،اورا چیں مک اور جی زانہ میں می خدا بربت قوم نی نام مراحیا ہیں گے،آپ كوائني اصولون كى طوف رحم كواييك كا- باطل كا تعدار جب لپرى طرح مجيا يا مُوامِد اسك اموقت لوگول كونشب و ناكن سے كان صولول بمل درآمرغ مكن الوقوع ب يا الممكن بعي بيتواس كے لئے صدای در کاریس لیکن کمی آب کوتنین وانا مول کم پیفیمکن چیز سروند میکن سرسکتی ہے اور و مکیمنے

اعتراص :- آپ کھتے ہیں کہ اگریم دارالاسلام قائم نہیں کرسکتے تدکم از کم سنب وارالاسلام ہی قائم کرنے کی کوئٹسٹ کریں ۔ مکین میں کہتا ہوں کہ جونظام حکومت اس وقت قائم ہوگا دہ میں نوشد دارالاسلام ہوگا دہ میں نوشد دارالاسلام ہوگا ۔ میونکہ خلا ہرہ کہ موجد دہ نظام حکومت دارالاسلام نہیں ہے اور دارالحرب بھی نہیں ہے ، ور دارالا سلام ہی کا نہیں ہے ، واز الا سلام ہی کا اطلاق ہونا جا ہے ، الہذا ان دولوں کے بین ہیں جومورت بھی ہواس پر شبردارالا سلام ہی کا اطلاق ہونا جا ہے ، ا

الجواب بدر شبردارالاسلام "سے میری مرداکی اساندام سیاست ہے جر خالص در دارالكفر "كى برنسبت خالص" دارالاسلام "ست زباده ا ترب بو - بندوستان کی مرحورہ حالت برنہیں ہے ۔ اس عی مسلماندں کر سجینیت ایک قرم کے کسی طرح کی بھی خود اختیاری صاصل نہیں - جربرا سے نام مزہبی اور تمدنی آنا دہی إن كودى مکی ہے وہ غیرسلم حکم الوں کی عطائد وہ چیزہے، حب سے صدود کو کم یا زادہ کم ا ان کے اینے اختیار تمیزی برموفوت سے - ہمارے جن مذہبی احکام کووہ لینے صول کے مطابق درست نہیں مجھتے ان سے نفاذ کوروک دیتے ہیں اور جرندہی احکامان کی صلحتول سے خلاف ہیں ان کو تھی نافذ نہیں ہونے دینے ۔ اس سے بعد صرف وہ احکام رہ حلتے ہیں سران کی نگاہ میں بے صرر ہیں ۔ان سے نفاذی وہ ہمیں جانہ دے دینے ہیں ملکن اس معدور آزادی کے دائے میں عمی مم ان سے آت ارسے بلاواسطه انر مصحفوظ نهبي بين - انهول في تعليم كاحر نظام قائم كيا ہے وہ باك مذرب اور نهزمی کے اصولوں کا مخالف سے اور اس سے انزسے باری نوجان نسلول کا کیب براصد ای نرمبی احکام سے جی روگر دانی کرنے مگتا ہے جنی بجاآوری

نانذكرسكے كى و فرمن كيجية كراكترىت برفانون نافذكرتى بے كرمندوستان ميں كائے كى صدبانى يك فلم موقوت موجائے يسلمانوں كى يەدىلطنت ورسلطنت "اس كوكيسے روك سکے گی ؛ فرض بیجئے کہ کوئی مسلمان مزید موجائے ۔آپ اس کو رحم کی سزا کھیے وے سکیس گے ؛ فرعن کیجئے کہ آپ حدز نا ماری کرنا جاہتے ہیں۔ کیونکم ممکن ہے کہ آب مرکبین زناکے ساتھ فیرمسلم نانیوں یا زانیات بیم مدماری کرسکیں ، حجراب و العلنت ورسلطنت "ايك مبهم اصطلاح ب ، حس كا اطلاق ايب صحدمت كے حدودانت ارس كسى دوسے نظام كى قوت واند كي ختلف مدارج بر ہوتا ہے۔ اس قن واند کے وائرے کاوسیع اِمحدود ہونا دراصل منحصر سے اس نظام کی صبوطی اور اکس سے حامیوں سی معنوی طافت سے کم یا زمادہ مونے ہر۔ واقعات کی ونیامیں اقلیت واکٹریت کوئی اہم جرزنہیں ہے ، اصل جرنظم اور اجتماعی اراده کی طاقت ہے - اس طاقت سے قلبل التعداد انگرینہ ایسے سے برار کنی زمایه اکثریت به مکمان میں - ایک حمیهوری نظام حکومت میں مبی اقداراکٹریٹ' (MAJORITY RULE) کے قاعدہ کو ایک منظم اور قری الارادہ اللبت بے انزر بالم انرناسكتى عند يس برسوال كروه وسلطنت ورسلطنت "جرئين تجريد كررا مول کن حدود تک و بیع ہوگی ، اس حالت میں طے نہیں ہوسکتا حب کہ ہم سرے سے كوئى تعلم الدكوئي اجتماعي الده مي نهيس ركھتے - پيلے مم كوبيطاقت فرائم كرنى جاسئة سجبر سم حتنی ملاقت نزا ہم کریس گے اس کی نسبت سے در سلطنت ورسلطنت ایکے مدور وسیع بامحدور موں کے م

ونت ہمارے لئے این اختبار استعمال کسنے کا شائد کو ٹی موقع باقی نہ رہے گا۔ گذشترصدی کے ابتدائی دور میں ہم نے ففلت کی اور اس سنبہ دارا لکفر کونہ صرف قائم موجانے دیا للکہ اپنے المحفول سے اس سے فائم مونے میں مدوری - نتیجہ بہ مواکہ ہم بانکل بےلب موکراس کی گرنت میں کیئے گئے ،اور آج برخض دیکھے رہا ہے كههار البعال كي بندينوں ميں سے معبود في سے معبور ئي بندين كونور اليميكس قدرمشکل ہے۔اسی سے مبتی صاصل کرنا جاہئے کہ اگر ہم نے ہندوستان کے سیای الفلاب كوموجرده رفتار برمانے دیا، اور كوئى ابسى تنظم طافن فراہم نہ كی جس سے ہم اس کی سمت منعین کرنے میں خروا پا اختباریمی استعمال کرسکیں ، تونیتجہریموگا كداس شبه وارالكفزى مكداكب دوسراشه وارالكفزي كا ،اوراس كي مكم موجاني کے بعد ہم اس کی منت میں بھی اتنے ہی بے لس ہم اس کے مبتنے اس وقت ہیں۔ یہ اکی الین کھلی ہوائی بات ہے جس کی محضفے سے لئے کسی گھرے لفکر کی صرورت نہیں۔ محصن عقل عام ( COMMON SENSE ) سكيف والاايك عامي يعيي اس ويجيم سكتاب ، مرين امساعدمالات كى طافت كاكرستر ب كراليبي واضع بات كوجهان کے لئے بھی دلائل کی صنورت مینی آ دہی ہے ، اور دلائل کے زور سے بھی اس کو ولول میں آبار نامشکل مور اسے ، حرارگ بہلے ہندوستانی اور محررب محصرین وہ اگراسے ماننے سے انکار کریں توجائے تعیب نہیں ، اس لئے کہ ان کی نگاہ بیم ملازل كى قوى زندگى كاسوال كوئى الهيت ہى نہيں ركھتا - ان كاحمير تربيلے ہى فيصلہ كرھيكا ہے كەشىر دارالكفزېو باخانص دارالكفزىمى صوت آزادىندوستان چاجكے حس ميں ہمارے رزق سے خزانے خودم ارسے اپنے اعفوں میں موں کین جرادگ بہلے

میں ہم آزاد مجھور دیے گئے ہیں ۔ انہوں نے ج نظام معبشت قائم کی ہے اس کی حرفت میں ہماس مدربے لیں ہو بیکے ہیں کرہمارے سے اسلامی اصول معیشت کی ابندی قریب فریب محال ہوگئ ہے اگر جباط ہر میں کوئی قانون ابسانہیں ہے جرہم کو ان اصولوں کی بابندی سے دوکتا ہو۔ اسی طرح ان کانظام عدل وقالذن اور اُن کا آئین مكومت اببله عربمارے اخلاق ، معاشرت ، تدن ، برجیز بر الاواسط الله والا ہے ، اوراس کے مقابلہ میں ہم اس ورجہ بے اختبار ہیں کہ اپنی حفاظت سے لئے كرئي كاركة نديم ل مين نهي لا تكتفه -ان سب برمزيريه كرغير مسلم طاقت كا انتدار مطلق فی نفسه ایک زبردست انررکستای - جرطانت کم از کم ظایر کے اعتباریت رزق کے خزانوں کی مالک اورعن ت وزنت بنشنے کی مخارند آتی ہے محکوم فوم اس سے نعرب حاصل کرنے کے لئے اپنی وہ بہت سی چیزیں تھبی اس کے قدموں میں لاكمەرُال دېتى ہے خېرىي وہ اس سے بحرنہیں مانگتى ۔الىيى صابت حسِ ملک كى بور وہ اگر خالص واوالکھ نہیں تواس سے اقرب صرور ہے۔ اس لئے اسے شبر دارالکھ كمنام ليك تركرشيروارالاسلام .

میں میں چیزی طون مسلمانوں سے سابسی فکر رکھنے والے لوگوں کو توجہ والد ما ہوں اور ہی ہے کہ انہیں اس حالت کو بدلنے کے لئے اپنی فونوں کو جہنے کرنا چاہئے۔ اگر اس کو بدل ہے تو اس کی تیاری کا بہی وفت ہے ۔ انقلابی دور سیں آگیہ حالت سے دو سری حالت کی طوف انتقال کا ممل جاری ہوتا ہے ۔ اس وفت ہم نسبتاً زیادہ آلی کے ساتھ آنے والی حالت کی نظام تعین کرنے میں اپنا اختیار استعمال کر سے تی ہیں جب وہ ایک خاص صورت میں ڈھل حائے گی اور لوری طرح مستحکم مومائے گی اسس

## اس ببدرامنی موسط بزمور 🚓

اعتراص الحرید الطنت در الطنت کانیل مندورتان کی سیاسی ترقی کے الے بھی اومنید نہیں ہے۔ اگراسی طرح مندورتان کی میاسی ترقی کے الے بھی نہیں ہے۔ اگراسی طرح مندورتان کی برقوم سلطنت کے اندا کیک سلطنت قائم ہی نہیں موسکتی ، بیکہ اس کی حکمہ فرقہ وارانہ الارکی لے لے گی او

سچواب :- میں اپنے نصب العین والے صفحون بیں اُن کم سے کم حقق اور الفتیالات کی قومنے کرچا ہوں جرم ندورتان میں مسلمانوں کی قدمی زندگی کور قرار رکھنے سے سئے صفوری ہیں "یسلطنت ور للطنت "سے مہری مراد مسلمانوں کا ایک ابساجہ اعی نظام ہے حوالنی حقیق اور اختیالات کو استعال کرے اور جس میں اتنی طاقت ہرکہ اگر کوئی ان حقیق اور اختیالات کو استعال کرے اور جس میں اتنی طاقت ہرکہ اگر کوئی ان حقیق اور اختیالات کا ذکر کیا گیاہے ان میں کوئی چیزالیسی سے دکھیئے۔ اس میں جن حقیق اور اختیالات کا ذکر کیا گیاہے ان میں کوئی چیزالیسی ہے جومشترک مہندورتانی مفاو کے لئے ہم کہ دور مری ہمسا برافوام کے ساتھ لور البرلا ہو جا اگر ہندورتانی مفاو کے لئے ہم کہ دور مری ہمسا برافوام کے ساتھ لور البرلا ہو جا اگر ہندورتان کی دور مری قربی جی ابنے خصوص قربی مفاد کے لئے اس قتم کی خود اختیاری ماصل کر بس نواس میں کوئی مصالحة خہیں ادر ان سب کو ایسی خود اختیاری ماصل ہونے سے بعد بحبی ہندورتان کا مشکل افران سب کو ایسی خود اختیاری ماصل ہونے سے بعد بحبی ہندورتان کا مشکل افران سب کو ایسی خود اختیاری ماصل ہونے سے بعد بحبی ہندورتان کا مشکل افران سب کو ایسی خود اختیاری ماصل ہونے سے بعد بحبی ہندورتان کا مشکل افران سب کو ایسی خود اختیاری ماصل ہونے سے بعد بحبی ہندورتان کا مشکل افران سب کو ایسی خود اختیاری ماصل ہونے سے بعد بحبی ہندورتان کا مشکل افران سب کو ایسی خود اختیاری ماصل ہونے سے بعد بحبی ہندورتان کا مشکل افران سب کو ایسی خود اختیاری ماصل ہونے سے بعد بحبی ہندورتان کا مشکل افران سب کو ایسی خود اختیاری ماصل ہونے سے بعد بحبی ہندورتان کا مشکل

THEORITICAL حقیقت یہ ہے کہن صرات نے مرف نظری ریا ریات

مسلمان اور پچرسب کمچه بیں ان ہم مجھے سخت حیرت ہے کہوہ اس ہات کو <u>کمھنے سے</u> کمیول انکار کرتے ہیں۔ ٭

اعتراص :- آئین منمانتوں پرتوبہ مال برطانوی مکومت اور بندورتان کی اکثریت کورامنی کی جا بسکت ، اور برایک قابل عمل چیز نظر آئی ہے ہیں سلطنت اکثریت کورامنی کو میں ایسا ہے جس پرند برطانوی مکومت رامنی ہوکئی ہے اور نہ بندور سان کی اکثریت - برنام ورمیان میں آمیانے کے بعد تومسالحت کا دروازہ بی بندمومیان ہی بندمومیان ہی بندمومیان ہی بندمومیان ہی بندمومیان ہے .

حجواب اس سے پہلے میں جرمجہ بیان کر جکا ہوں اس کو فور سے پڑھنے کے ۔ آئینی مجدمجھ امید ہے کہ معترمن صاحب اپنی اس رائے پرخورنظر ٹانی کریں گے ۔ آئینی صفائتیں ، اوران پراکٹریت کی رصامندی کوئی البہی چرزئیں ہے جس کے بل پر کوئی قوم زندہ رہ کتی ہو۔ اگران منما نتوں کی لیٹت پر ہماری اپنی طاقت نہ ہو، توان کا قائم رسنا پر جال اکٹریت کی رصامندی پروقوف ہوگا ، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ ہندوستان سے آئندہ نظام سیاست میں اکٹریت کے اقتدار کی وہی حیثیت ہوج اس وقت انگریندی اقتدار کی ہے ، اور اس کے ورمت قدرت میں ہم ویسے ہی جسب ہم ویسے ہی جسب ہوں جب سی ہم ویسے ہی جسب ہوں جسبے اب ہیں ،

اکثریت سے منظور کرنے یا ماکر نے پرحس " سلطنت ورسلطنت "کا مدار ہو وہ اس نام سے موسوم کئے جانے سے قابل ہی نہیں ہوسکتی ۔ بہ تو وہ چیز ہے حس کو اکی جماعت کلطافور اجتماعی ارادہ قائم کرتا اور قائم کرکھتا ہے، خواہ کوئی برنظمی واقع نہیں ہوسکتی ۔ اسامی نقطہ نظر کو تھیوڈ کر اگر آپ محفی مقل کی روسید انسان کا نقاضا معلوم کر ناچا ہیں تو وہ صرف یہ ہے کہ حب ہندوستان نمام قرموں کا مشترک وطن ہے ، اور اس کی خوش حالی و ترتی سب کے عمل ادر سب کی مختول اور نبید اور اس کی خوش حالی و ترقی سب کے عمل ادر نبید ناکی مختول اور قابلیتوں کا نتیجہ ہے تو بہاں کسی قوم کر میں اتنا با اقتدار نہ ہونا چاہئے کہ وہ اپنی مرضی کو دو سروں بہستاط کہ دے ، اور نہ کسی قوم کر اتنا ہے بس ہونا جاہے کہ وہ اپنی ان چیزوں کی حفاظت بھی نہ کہ سکے حبہ بیں وہ جان و مال سے ریادہ عزیز کھتی ہو ۔ اور خریز کھتی ہو ۔ اور خریز کھتی ہو ۔ اور خریز کھتی ہو ۔ اور ایک موسلے کہ وہ اپنی ان چیزوں کی حفاظت بھی نہ کہ سکے حبہ بیں وہ جان و مال سے ریادہ عزیز کھتی ہو ۔ اور

اعتراصی :- آپ کے انداز تحریب سے خون وہراس کی اُو آتی ہے۔ آپ ہندووُں سے ڈریتے ہیں کہوہ مسلمانوں کو کھا جائیں گے ۔ کیا یہ خون محص اس وجہ سے ہے کہ وہ کثیرالتعداد ہیں اور مسلمان ان کے مقابلہ میں ظلیل التعدا ہیں ، کیا قرآن آپ کو یہی سکھا ناہے کہ قوت اور غلبہ کا مدار کنڑت اور قلّت ہیں ، کیا قرآن آپ کو یہی سکھا ناہے کہ قوت اور غلبہ کا مدار کنڑت اور قلّت بہرہ ، کیا اس سے بڑھ کر بھی اور کو ئی بزولی ہو سکتی ہے کہ مسلمان اُن مند کھی اور کو ٹی بختے ہیں ، مسلمان ایک موحد مند کین سے ڈرجائیں جو می کہ ور خداوُں کو لیے جتے ہیں ، مسلمان ایک موحد قوم ہے ۔ اس سے باس کے باس قرآن جیسی کتاب ہے ۔ اس سے اندر ایمان کی حوارت قوم ہے ۔ اس سے کہ کفار ومرش کین اس بہ غالب ہو جائیں ، مسلمانوں کو اپنی طاقت ہو اعتماد ہونا جا ہے ، اور اسی اعتما و بہ کا زاوی کی جنگ میں شرکیے سونا چاہئے ۔ اگران میں عزم اور ہمت ہو تو کسی قوت سے بھی انہیں ڈرینے کی صفوریت نہیں ۔ ان بہروں ہوں کا دنگ کیا چہھے گا ۔ ان سے پاس توصب غذاللہ منوریت نہیں ۔ ان بہروں ہوں کا دنگ کیا چہھے گا ۔ ان سے پاس توصب غذاللہ

کامطالعہ کیاہے وہ" سلطنت در بلطنت "کا نام من کرکان کھڑے کرنے ہیں ، اور سمجھنے میں کربدایک ناقاباعمل جرزے میکن عملی سیاسیات میں وسیع بامحدود بیلنے بسلطنت در الطنت كا وجد د قرب قرب برتر تى يانته ملك مين ياياما آك، ادرسباسي انصاف كيلية اس كاوجردناً كريب رجهال سلطنت كاغلبراتنا بمصركيا ب كمعلك كي عام دوسر طبق سلطنت درسلطنت سے محرم ہو گئے ہیں دان ظلم اور بے انعمانی کادور دورہ ہے . علادہ بریں واقعات اسکانبوت وینے ہیں کہ سلطنت ورسلطنت نا قابل عمل جیزنہیں ہے۔ ہندوستان کے اندہ نظام حکومت کونر فی میں براگر جارج ہوسکتی ہے توصوت اُس صورت میں جبکہ اس ملک کی منتف قوموں سے اندرونی نظامات ایک دوسرے كع خلاف مارسا منظر دعمل اختنباركري ،اورايني مضى كوزېروستى دوسرون بيسلط كمنا حالمیں ۔ اسکین مہیں اس نوعیت کی سلطنت ورسلطنت مطلوب نہیں ہے جوانار کی اور خاد حبی بر باکرنے والی ہو۔ خانص وارالاسلام سے کم جس جیزکوم ماصل کمنا جانت ہیں وہ بسب كراولاً ميس خودلين اسولول ك مطابق ابن كمركي تنظيم واصلاح كرف كا اختباروافتدارحاصل مون أنباً مندوسنان كي سباسي زندگي مين مم كواننا انرحاصل موكراس ملك كاسباسي وتندني ارتقاء بهارے اصول تهذيب اورمصالح قرمی کے خلاف راہنٹرافتیار نہ کرنے بائے ، اور ٹانٹا اگرید ارتقاء ابسا کوئی راستہ امنتباركررا بونوهم اتنے بےبس نرہوں كراپني اجتماعي طانت سے اس كوروك نرسكيس -- يني نين عناصرال كرائس مفهوم كي تلميل كرتيے بيس جهد ئيس دد سلطنت ورسلطنت "سے تعبیرکد را ہول ، اور بدابسی چیزے کہ اگرمسلانوں کے علاوہ سندوسے تنان کی دوسری قرموں کوسی بہرمامیل ہو نواس سے کوئی المنصول نباه مهرنے سے سے ایا ؟ یہ ونیا حقائت کی ونیا ہے . خوابوں کی ونسیا نہیں ہے۔ آپ کلسرال الدالا الله بمرسر سمجھتے ہیں کر کوئی منتراب کوسکھا دیا گیا ہے جے پڑھتے ہی طلسم کے کتلے غیب سے پیا ہوں گے اور کفار کو ترتیخ کرویں گے۔ آپ قرآن اپنے گھرمیں رکھ کہ مجھتے میں کہ کوئی تعدیدا ب سے پاس آیا بڑا ہے جس کا مس گھریس موجرد مونا ہی اسے نمام آنات ارصی وسماوی سے محفوظ کر دے گا اور قانونِ فطرت کو آب کے لئے بدل وُلك كا - وه تمام اخلاقي عبوب اوروه تمام تومي امراص البين اندر بالنے رہئے جرکفارومنٹرکین اور منافقین کے خصائف میں سے ہیں ، اور کیر یر بندار تھی اینے وماع میں رکھئے کہ ہم وہی مومن ہیں جن سے آند تقوم الك علون كاوعده كيا كياتها، اور حبب كوني ياد ولائے كه ان كمزوريوں كے سائخة أب كسى انقلاب كے طوفان میں زندہ نہیں رہ سكنتے ، تواس كو مبروبي کاطعنہ دسیجئے۔ براگر بہادری ادر عقل مندی ہے ، قدالیبی بہا دری اور عقل مندی آب ہی کرمبارک رہے ۔ کین تواسے خام خیالی اورطفل سائی جھتا سوں - میرے نزدیک بہ زندگی کے نہیں نیامی کے تھین ہیں - میں اُسٹس سبہ سالار کو احمق سمحبت اموں حوابنی فزج سے کمزور بہلوؤں ہے آنکھیں بندكريت سے ، جرشلے الفاظسے اس میں طافت كاممبوم ا بندار بيدا كرتا ہے ، اوراسے خطابت كى منزاب بلآيا ہے تاكہ وہ مدہوین ہوكرتهاي کی خند قول میں کو در سے

بے شک کرّت وقلت بر فلبروقوت کا مدار نہیں ہے۔ یفیناً کرمر

ہے جرتمام رنگوں برغالب آنے والاسے ب

جواب ہدیداعتران چندورجند غلط فہمیوں کانتیجہ ہے ، اور زیادہ تر اُن لوگوں کی طوف سے بین کیا گیا ہے جہیں سونچنے سے پہلے بول دینے کی عادت ہے۔ انہیں معلوم ہونام اسطے کہ ہیں خوف ہندوؤں کی طاقت سے نہیں ملکہ مسلمانوں کی کمزورلیوں ، اور ان کمزورلیوں سے ہے جنہیں قرآن نے فرموں سے اسباب زوال وفنامیں سمار کیا ہے۔ قرآن سی حگر مجی یہ نہیں کہنا کمسلمان صرف اس بنا ہدونیا میں غالب ہوں گے کہان سے نام عبراللہ اور عبدالرحمٰن ہیں ، اور کفار صرت اس بنایہ ان سے مغلوب ہوجائیں گے کہ وهمن الرابيس بعيد نامول سے موسوم بين - اگرابيا بونانو قرآن اس نیره سوئیکسس کی ناریخ میں نعوز بامیر ہزاروں مرتبہ مسبوٹا اُابت موجیا ہونا أكمه ابيبا ہوتا توخصوصیت سے ساتھ گذشتہ دوسو مبس کی تاریخ کا ایک ایک لمحہ اس کے محبوث کا زندہ ببوت ہوتا رمعا ذالتُدی نیرقرآن رکھنے والے موحد مسلمان حن کاآپ ذکر فوارہے ہیں چین سسے لے کر مراکش تک بھیلے ہوئے میں۔ کروڑوں کی تعداد میں میں ۔ مگر کیا یہ مین کے نبت برسنوں سے ، روس کے ملحدول سے ، انگلت ان ، فرانس ، إلىبند اور ألى سے تليث برستوں سے مغلوب نہیں ہیں ؟ یہی قرآن رکھنے والے موحد مسلمان صقلبراور اندلس میں کمی تھے۔ مگر کیا یہ وہاں سے حرف نلط کی طرح مانہیں دیے گئے ؟ یہی قرآن رکھنے والے موحد فتنہ تا تار کے زمانے میں بھی تھے۔ مگریس چیز نے ان کی تہذیب اور ان کی عظیم الشان سیاسی طافت کومشرکین تا ار سے

وكمته ديخدرصنان خوش نويس مجعيك خوش نويسياس انسدن لوارى ودوانه لاجدر

قرآن اورسبرت رسول المدملي المدمليه وسلم كوديك - آب كومعلوم ہوگا کہ خدا کے فانون میں جانبداری کہیں نہیں سے ۔ جداس فانون کے خلاف جیلے گا، خواہ وہ مومن ہی کیوں نہ ہو، بیس ڈالاجائے گا، اور جراس کی مشرائط بیرری کرے گا ،خواہ وہ کا فرومنٹرک ہی کیوں نہ ہو، غالب اور فتح یاب ہوگا ۔معابُہ کرام کی حماعت سے بڑھ کر ایمان کی حرارت اور سبرت اسلامی کا استحام رکھنے والی مماعت تو کوئی نہیں ہوسکتی ۔مگر المبی کامل الابمان مماعت سجی مظرین سے متعدوم زنبر شکست کھا گئی، اوروه تجبی کس حالت میں ؟ حب کہ خدد سرکار رہالت ماب صلی اللہ علیہ وکلم ان کے درمیان موجرو تھے اور منفس نفیس ان کی فیادت فرمارہے تھے۔ جنگ اصد میں صرف اتناہی قصور نو مؤاسخفا کہ مومنین سے وارں میں مال کی مجتت آگئی اور انہوں نے اپنے سروار سے حکم کی خلاف ورزی کر والی۔ نتیعبر کیا ہوا ؟ بنخصر کو او جنے والے خدائے واحد کی عبادت کرنے والوں ہے چیرہ دست ہوگئے اور خرد رسول خلاان کے استھوں زخمی ہوئے۔ حقیقی ا فَا فَيْ لُتُهُ وَمَنَا لَعُتُمُ فِي الْحَاصُ وَعَصَبُبُثُمُ مِنْ بَعْدِ مَا المَ لَكُمْ مُا نَجُدِيُّونَ ..... إِذْ تَصْعِمُونَ وَلاَ تَلُونَ عَلَى احَدِ وَالنَّاسُولُ بَدُعُوكُمُ فِي أُخُرِنَكُمُ فَأَنَّا بَكُمُ عَمَّا بِغَيْد دآل عران: رَدِع ١٦) جنگ حنيين ميں صرف اتني بي كدتا ہي نو بوگئي تھي كهمسلمانوں کو اپنی کثرت برنانر موگبا سخعا۔ قانون نطرت نے اس کی سزا بردی کرمشکن كے مقابے بيں ان كے باؤں أكمارُ دئيے - وَلِيَوْهُ حَنَيْنِي إِنْ

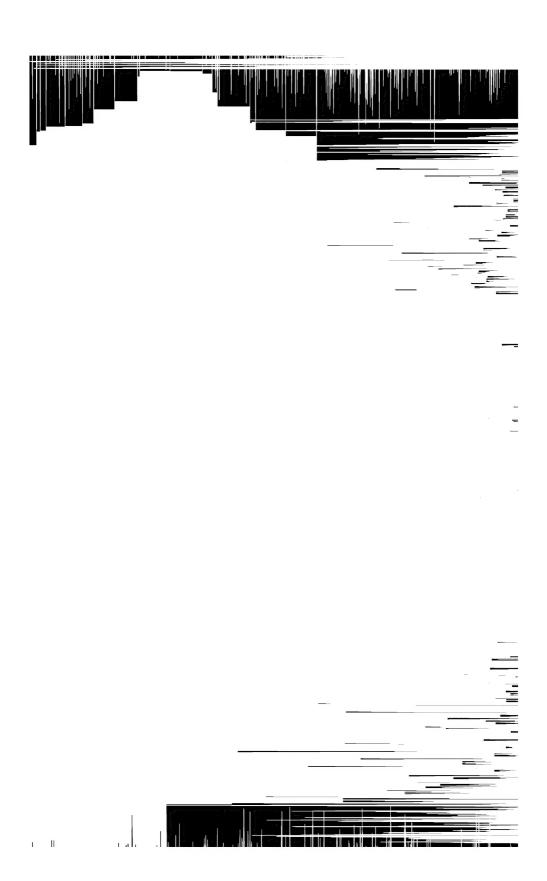

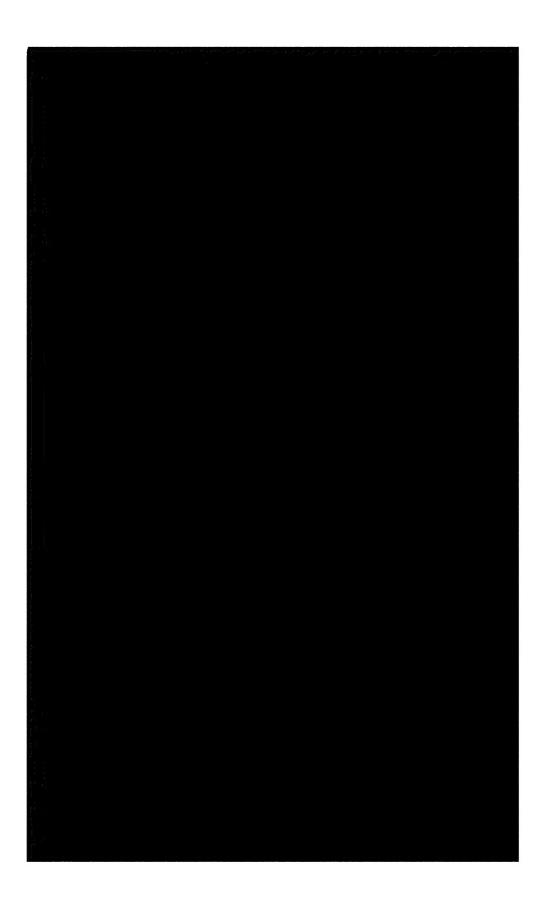

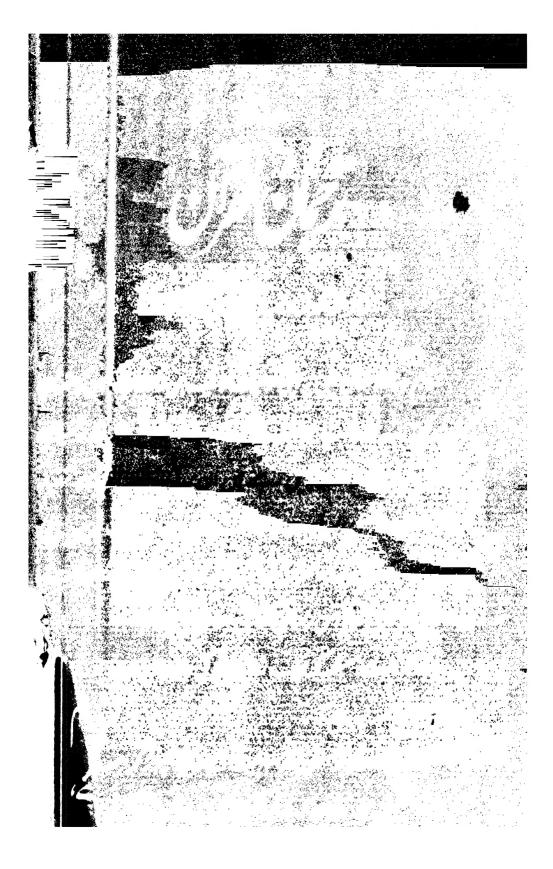